ملائمر کی موت کے بعد! (نسوسی نیچه) اشک ندامت!

اسك مدامت! طوائف اورتوبه!

طوالف اوراو به! امرتسر کا گیٹ کییر

زخم خورده



اكتر 2015.





مومن قووہ ہیں جو خدا پر اوراً س کے رسول پر ایمان لاے اور جب بھی
ایسے کام کے لئے جوجع ہوکر کرنے کا ہو پیڈیبر خدا کے پاس جع ہوں تو
ان سے اجازت لئے بغیر چلینیس جاتے اے پیڈیبر جولوگ تم سے
اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے
ہیں بموجب بدلوگ تم سے کی کام کے لئے اجازت ما نگا کریں تو اُن
میں سے جے چاہا کر واجازت دے دیا کر واورائ کے لئے خدا سے
بیشش ما نگا کرو کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والامہریان ہے (۱۲)









# پاکتان800دید

را) 7000 روپي<u>ي</u>

منخودی عرب، کویت ،اُرون ،ایران ،مرکانگا ،اپوظهبی ، بخرین ، دوی به مسقطه قطر مثمارجه ، بصارت ،سوڈ ان ، پوگنڈ ا، کینیا ، نا پنجیر یا اور دیگر افریقی مما لک ،مشرتی اورمغربی جزشی ، ڈنمارک ، انگلینڈ ، ناروے ، سویڈن ،فرانس ، طائشیا ،سوئٹر رلنڈ ،سڈگا پور، ہا گگ کا تگ ،آ سٹر یا ، برونا کی

# (2) 7000 روپي<u>ي</u>

آسٹریلیا، کینیڈا، بخی، نیوزی لینڈ، بہاماز، دینز ویلا، یونان، امریکہ، نورو، برازیل، چلی، کولہیا، کیوبا، ارجٹنائن، جیکا، میسیکو،گریناڈا

- العصور على الك عددة م جوان كالم الله وقاص شايد كالم الدان واكس
- 🐿 پاکستان کےعلاوہ دوسرے مما لک وی پیٹیس جاتی ،رقم پہلے پیجوانی ضروری ہے۔
- ک کٹابوں پرڈاک فرج ٹریدار حضرات کے دمہ ہوگا۔ ک خط دکتابت ادر بدل اِشتر اک داندگر تے وقت فریداری حوالہ نمبر ککھنا ضروری ہے۔
  - عبد بل پیدی اطلاع مینے کی پندرہ تاری سے پہلے ویجئے۔

0.2-573535.000°-200-bbbs-4-9-30/JL-23



| 123 | كلزارافته كالثميري    | ات حاضر .<br>للرُسْاروُّ اَ مَا اَنَّنَ<br> |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 123 | 32 6 2012             | ندستاروا مراح<br>سومسی کهاس                 |
| 129 | اختر حسين شي          | خورده آ فری قسط                             |
| 161 |                       | ذو مؤاج<br>ریز ے                            |
| 171 | ا اکثر عبدالنتی فاردق | ھات عبل<br>ندریش پیاسا<br>می کھائی          |
| 177 | محدرضوان تيوم         | من طباق<br>يک لحد<br>غاب                    |
| 193 | متازمفتی/ دهمیرشنراد  | ب<br>بن فراموش<br>مار شراموش                |
| 217 | . ميمد                | نسر کا گیٹ کیپر<br>موسوا                    |
| 225 | وعليرشنراد            | جايا مو <b>ت</b>                            |
| 230 | ميال مي الراجيم       | بیعن<br>لگیث آفری قرط<br>عدمات              |
| 24  | ديات بث               | طومات<br>ل                                  |
| 112 | شاذبيسن               | J                                           |



## ومسيكن كى موت

ا شان کی بجیب شے ہے کہ گھڑھا مارے تو دولتی اور خود بھی ترکت کرے تو اے فلانک کک کید کر ہا تو ت بنالیت ہا دوا پنی عقائی ، نے ہا کی، بے والی وخون آشان کو درندگی کید کرمعموم ہا تو دون کے کھاتے شی ڈال کرخود کئی چالائی ہے بری الذھ موجو جاتا ہے جس ای بی سما شرہ می کرکم تھے جاتے ہیں کیسی کوئی گزدا تھی کوئی تیس حثاۃ ڈاکٹر و افجیئز زاور مائٹ وال کی بھی معاشرہ می کرکم تھے جاتے ہیں کیسی کوئی انسان کتابی املی ہے ، میں کی تربیت اور بھرائس کے تیجہ شمی اس کی طبیعت کی ہے، موجے کا اعداز کیا ہے م میڈیکل کا لجز اور انجیئز کے لیے خود مشل ایتھے ڈاکٹر داور انجیئر زائد انگل سکتی ہیں کین تھرہ انسان پردڈی میں کرنے کا کام بورے معاشرہ می مشتر کہ کوششوں کا تیجہ ہوتا ہے۔

صرف تعلیمی ادارہ اور والد بن با بید دونوں اس کر مجی افکی آمان پیدا ٹیس کر سکتے ۔ خواہ جتنے مرضی دوسے
کرتے و ہیں۔ بھے بیدب با تھی اپنے ڈاکٹو زک جڑتال کے سبب یاد آدی ہیں۔ بیاسلائی جبور یہ پاکستان
ہار سال ہے 2015ء جک افکستان کے ڈاکٹو زئے حشوں پہلے بڑتال کی خبر کی اجدا کہا اور ان کے محلی کہا
مطالبات سے لیکن نے اور افراد زک بیڈرشپ سر کچار کر بیٹے گئی کہ بڑتال مجی خروری ہے گئی میر بینوں کی سیحائی
امان ہے مطالبات سے مجلی نے واد اخراد کی اور تم اپنے مقدس چھے کے دوش با شیخا کا بدنیا وائے کہا کہا گئی تھ امان ہات مالاب سے مجلی نے واد تم اپنے مقدس چھے کے دوش با شیخا کا بدنیا وائے کہا کہا گئی گئی تھی۔
مطالبات سلیم مجلی کر لئے گئے تو تم اطالب قال واز مان کی تھا تھا بدنیا وائے کہا کہی گئی تھی مطالبات سلیم مجلی کر لئے کہ بادوں کے سواپ کر ہی اور کیا کہ برتال مجلی کرنی ہے اور محال کے اور ان کے ایک کی نیس ہونے ویل ہم کرا ہم وائی کہنے گئے اور ان کے اس ک جیب والر برب، جیرت انگیز فصل ہے بچھے ۔ ڈاکٹو زکی اعلی قیادت نے پیشل مروی وافوں سے دام لئے کہا گئے۔
کیس اور مجدوری چش کرتے ہوئے دوفرامست کی کہ رہارے ''ان واف '' چیزی کا آن ہوگ کر ہے جو کہلا کہا گئے۔ کئیس اور دیجوری چش کر سے دافول کے کہا گئے گئے۔
کسی اور مجدوری چش کرتے ہوئے دوفرامست کی کہ رہارے ''ان بافیا گئے۔ آتو ڈاکٹر وں کی بڑتال کین ہم اپنے مریضوں کی دیکھ بھال اور طلاع معالج پیرمتور جار کی دھی گے۔ درخواست مان کی آئی۔ ڈاکٹے بڑتال پر مطبط تھے ، ڈاکٹر زمسیانی شمی تھی رہے اور ٹھر ہالآ ٹر ڈاکٹر ز کے مطالبات مان لئے گئے۔ تیجیہ بے کہ دل یا کیڑ وہوں آتو قدرت و ماٹی بھی جیرت انگیز آئیز پارٹاکانز ولٹر ماد جی ہے۔

کاش! جارے و اکثر زیم ہے می کوئی واکم ظام رسول کوئی واکم دین میں کوئی واکم دین تھی کوئی واکم اللہ دور کوئی واکم خدا بخش کوئی واکم خلام دین اپنے ماشیوں سے جہتا کہ جارے مطالبات کا تسلق آس محکمت سے ہے، ہم مریضوں کو سم جم کی مردادی، ہم اپنے چشے کے فقداس کی ذیجے دوں سے بندھے ہیں، ہمیں اپنے معموم، مظلوم رینسوں کی زعدگی کی قیست پر کچونیس چاہئے ، یا گلائیس کے تک معدیوں سے ندھے ہیں، ہمیں اپنے معموم،

یہ ندمی ماری قست کہ وسال یار ہوتا اگر اور بیتے رجے کی انظار ہوتا

ہم خال خولی ہا توں بھو کھلے دجوؤں ، بے روح تفروں بھروہ چکالیوں ، بے من قصوں اور ہوائی کہاند ل کے مہار کے کب تک زئدہ و رہیں گے؟ ہم حقائق کا سامنا کرنے ، اپنے گریا توں میں جما تھے، ذرکسید کے کوڑھ کی واوی ہے لگئے، اپنے ہارے میں کی ہوئے اور بننے کی طرف کب بائل اور آبادہ ہوں گے؟ ہم کب تک خود ہے اپنے اسل چرے چھیا تے اور جمہوت ہوئے کہ چھوٹ منافظت اور ہوئی بیان محقودی مہم جگٹ ہمیں بریاد سے بریاد تر کے وہے دی ہے۔ ہمارے آ قاصلی اللہ طلبے مہم نے تو حسب ونسب برقر کی تی تم بھی ہوگ جی کرانسانی اورا طلق طور پر کرچٹ ہونے کے یا جود کس وحز کے سے اسلام کا نخوہ ولگارے

ساز تی تیوریاں ، دُعوش بر سو تھے اور کھڑ نے رہتا اہارا کچر اور تی مصفلہ ہے۔ سواس ملک کا سنڈ بر ایک ہے۔ ' ڈیٹان کی موت' نیے آپ سکو تی رہ کا خاتر کہ لیس الا اینڈ آر دُریا فقدان کہ لیس ۔ کر بیٹن کی انتہا کہ لیس افر آخری، نفسانف کا دائر کی کہ کہ لیس مقدس ما فیاد ک کی بیک میلگٹ کہ لیس ۔ ڈیٹان کی موت بی معیشت کی جائی کا میب ہے۔ جس کی ڈم پر پاؤٹ رکھووی مردار ہے ، آج اہماراتھی بھی حال ہے کہ برکوئی ججا ، بیک سمل اور کھڑ تی خاتوا ہے اور چر بر بخت چھ موا پر ار چی چاہ اکٹے کرسکا ہے اس کا آؤ لب واجھ بی سنجان فیس جا تا۔ اور آور جے دیکھو محوست کی ہے۔ حکی دے رہا ہے اور دے دی ہے کروہ قود کو کر کر سے گا جا کرے لئے گیا۔ سال دو ہید نے ورے ملک کو خاتی تا کے دکھ دیا ہے۔ اسل حالات آتر ہیں کر اگل آتر کی افر رہے نہ کی جاری تک کی فرانسٹونیس کرسکا اور اگر ایک چراک کرائے رہے۔ چاری صدر پکارڈ اس وقت تک ھائب ہو جاتا ہے جب تک مناسب سفارش ڈھویڈ کریا خرید کر ڈانسٹر دکانے کا بندویت ٹیمل کر لیتا۔ ہمارے دین عمد اسمبر مرکز دگور ہے ڈسپلن کا باقواز ن ہر تہیں، پاکیز کی خوبصورتی کا لیکن انڈے محمر کی آٹے جھی کی گئی لا تعدادتجا داراے کوٹٹن کرنے کی جست کی عمر ٹیمل بھی ہے۔

ڈسائند قوم ہو ہے تو کی و جائند فورسی ضرورت ہوئی، میاستدان کے اس میں کھرٹیں رہا کہ وہ ملک میس کرنے اور ہونے کے طلاوہ کی کام کی نشیت رکھتے ہیں شاملیت کئیں ایسا تو ٹیس کد ہاد سر بہت ہی چوسٹے اور کچڑیاں بہت میں بڑی ہیں جنہیں چیننے کی ناکام کوشش میں ہم شخرے دکھائی دیتے ہیں، ناکام و نام راد سخرے۔

خدارا اسویس کر داری ترکش کیا بین؟ بم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور بید بمیس زیب و بٹی ہیں۔ سانپ کے کا خلاج تریق ہاور تریق مجلی ذہرے ہی تیار ہوتا ہے۔ مرانپ کے کا خلاج تریق ہادر تریق میں دہرے ہی تیار ہوتا ہے۔

# degermen

⊙دولت کا چند ہاتھوں ٹیں ادتکاڑ۔ ⊙انصاف کی عدم فراہمی۔ ⊙امیرادو فریب کا بےائتہا فرق۔ ⊙ناتی نظام ٹیس زیردست خلا۔ ⊙ تا نون کے نفاذ کا نشاد کا شہورا۔

#### afzalmazhar@gmail.com

الأافقال مظبراتجم

لحاظ رکھا جاتا ہے اور نہائی مڑے دہ اور گوط رکھا جاتا ہے۔ سوک کراس کرتے وقت اپائی بھر یا بھے کا خیال خیس رکھا جاتا جید فیر سلم ہما تک عمل کی جمعی فھس کا قدم سوک ہے آئے قرائم کر چھک کے در آٹ والا قبار رفتار ہو پر خدول کو کئی دیکھیں قرائم کر مجمع کے در آٹ والا تھا در تظار ہر در ہے ہوئے ہیں سیکٹور مال مجمع میں کا دیواز چہانے والا محکما نے بریخی جاتا ہے۔

میں میں سور کی تو اور اس سال کے بوزھ کرنے یہ کر سور کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیم پھیں سال کے فوج ان سیون پر پر اہمان پائے جاتے ہیں۔ فہ بحک فوگ فوام کو فرقہ وارپ نیم تھے تم کر کے بخالفوں کے گلے کاشنے کے لائل کو ایسے فروغ دیے رہے ہیں گویا نے خدانی

 بہوے زیادتی کر ڈائی۔ اقوا پرائے تاون عمی طوٹ طزمان بھن بھائی گرفتار طزم اپنی جمین سکے ڈوسیع اجر آسامیوں سے ددن کراٹا اور آئیس اقوا کر کے علاقہ غیر عمل کے جاتے۔

لین نهن بهائی باپ شی کے تقل کے دشتوں کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے ایسے وطائک اور شرماک واقعات زفرا ہورہے ہیں کہ خیدا توریعی مجلی نیمی لائے جاتئے۔ جا تیاد کی خاطر ایکی جنت مال کو ار نے کے داقعات والز کے ساتھ ہورے میں ۔ مینی

کس الاستے جائے۔ جا میدادی حامر ہی ہوتے۔ ہیں۔ میں و یا کرزئے کے واقعات آواز کے ساتھ ہورے ہیں۔ میں میرات کی مسلمان او کا اور حرص کے چکر میں ویا کے الی قرین مقدس دھنوں کی تاکیل سے کی یا ڈیمس آ رہا۔ میکہ صرف اوٹی بیل میرر بیٹھی اور عدم برواشت کی فطرت رکھنے کی دوب سے ایسے واقعات مجمی ڈونما ہورے فطرت رکھنے کی دید سے ایسے واقعات مجمی ڈونما ہورے

ال تر سے آپ اس کا اعلاء او کہ تین بیر دشتہ اور اس کا جو بیٹ نے بیان کا اعلاء او کہ تین بیٹ نے بیل دور دور کا کا اور کا سال کا اس کا تعلق کا تھا تھا ہے وو اس کا تعلق کا تھا تھا ہے وو اس کا انسان کا انسان کا اس کا دور شاکا انسان کو دیے کا اور اس کا تعلق کا است کا تعلق کا است کا تعلق کا است کا تعلق کا است کا تھا ہے گار اور کا تعلق کا است کے کی دور کی اور کا کہ تھی کا الفیا کی دور کی دور کی کا است کے کی دور کی

دیدے دالم نے کہ دافات آپ کسما منے ہیں۔
شہر مخرب ان طاقت کا پسی تعریب عمری ایرانے
گوئی بنی بما دالمک، چکدر دیش، اغرابی ایرانی
ماذکا وقیرہ طال ایران کی ایک ملتی اطالت پر دیری مخروع کو ایم ہیں کی اوید سے ان کے حاام خموری کر ایا ہیں کہ میں کا وید سے ان کے حاام محل نے مرتب کا شکار ہیں اور ان کی افساف کی فرانی کا محل نے مرتب کا شکار ہیں اور ان کی افساف کی فرانی کا محکمی سے رف اور حرقت ان خطر کے گوئی کو حدث کی ہے۔ محکمی سے رف اور حرقت ان خطر کے گوئی کے حدث قائمی کے حدث والد ا کام ہوں اور اس کر واقع کی انہام ویں کے بعد جند عمی فرشتے کو شرے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ یاسی عمالتیں گوٹ مار اور کرچش عمی آؤ ایک موٹی ہیں میان اقداد رے لئے آئیں عمال مطرح سے بمرینالا مول کو این کی فیصل آئیک دوم سے بمرینالا مول قوم مرست لیڈروں نے ایک ملک کے پاسیول میں مورت من جائے والے اس اس کا ملک کے پاسیول میں مور عمی جائے والے اسلام ان کارستان کی کھوٹ کو کول کے

انسانیت کی تذکیل کی انتها ہوگئ یس اگر ایک خوب کر اس ک در سلم کما لک یمی جانوروں سے می بجر طوک کیا جائے اور اصلای جبوریہ کا سمان میں انسانوں سے جانوروں سے می بدتہ حوالی کیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں آب اس تم ک کان شرک نے پر تشور کا فائن ساتا تا ہا کھر کیا گائی کا کام جم اسری سے جا اور کیا ہے جس بھری جہائے ہو جم اسری سے جا اور کیا ہے کہ دیا گائے تیر شرب سے خوانشوں کی افار کو مرتب میدا کردیا گیا۔ تیر شرب سے

اسائی ہیں ہم واقت کے تائے ہوئے رائے کی طوارد قرآنی انظامت با عمل میرا ہونے کے دوردر سلمان میں۔ مولویوں کے لاکھوں کی قداد عمل برجے کے بادجود برائیس کے بدھنے کی کیاد جہات ہیں۔ می سویا بم نے؟

## فرائض كى انجام دہى ميں تا كا ي

جب معاشره بي بد عادات، قرايول، فرافات كا الكار مورسرتا يا منافقت عى التعرا موا موه برائى ادر بعلائى كى تميز ختم موجائيد علال وحرام يجى جائز قرار يائي تو ای معاشرے سے عالم بھی پیدا ہوگا۔ سیاست وان، جرنیل، ۲۶۰ جج، ذاکٹر، سرکاری افسرسجی کا تعلق ای معاشرے سے ی ہو گا۔ عرصہ بیان سال ے معاشرے میں جاری فرافات، برائول اور جرائم کوند صرف می نے رو کنے کی کوشش نہیں کی بلکہ برآنے والے سال، برحکومت، برلیڈر، برعالم، برنج، ہر جرنیل نے اے برحانے می منفی اور نگ لمت کردار اوا کیا جس کے بعد تل بياس كج ير پينجا- برطيقه نے اينے و مدعا كدفرائض بورا کرنے میں مرطرح کی کونائ برتی۔ ساست دان اے آب کولیڈر کے درجہ پر فائز بجھتے ہیں۔ انہول نے كريش اورلوث ماركے جوريكار د قائم كے شايد ونياش اس كى مثال نيس لني موكى فرى داكيتر جب اقتدار كى مند ہر جینتے دے تو برقتم کی کریش کو بڑھا کر دخصت موتے رہے۔ اس ملک کے جج حضرات نے آج تک یزے آدمی کو ترم کی سزاو ہے اور غریب کوانساف فراہم نەكرنے كى بيسے تم كھاركى بور

قوم کے کی اتار نے دالا، اشیاہ کی سائع فوری کرنے والا اور ار پول کے وسائل کے پارچود بھیشہ ہی تیکس چوری کرنے والا تاج اور صنطار طبقہ خود تو جاتبرادیں اور کا رضائے بتائے ہیں گن ہے اور گئی کا

سارا او جرفرے پر والے کا باحث اور معیدہ کی جو بی کا استاد ہے قطیع اور معیدہ کی جو بی کا بیات کا استاد ہے قطیع اور دس کے قرید در سے بیات کا بیات کا اس کا طریق کے جو بیات کا بیات کا بیات کا بیات کا بیات کے استان کیا ہے کہ بیات کے لیے کا بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کا بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بی

ب لگانے کی کوشش کرتا ہے۔

ودوه والل دوده ش ياني يا دوسرى معرصحت اشاء کی طاوت کررہا ہے۔قصائی اور گوشت کی سیاد کی کرنے والے گدھوں اور محوڑ وں کا گوشت کھلا کر بدترین جرم میں موث مورے میں مختلف اشاء میں ملاوث یا اصلی اشرہ کی و دنبسریا جعلی اشیاء ہے حرام مال کمانے کو ٹرانہیں تمجما جاتا۔ جانوروں کی ہٹریوں ہے تیل/ تھی تک بنایا جارہا ہے اور مرجوں میں براوہ طانے ہے گریز تبیس کیا جاتا۔ س حمل طبقد کی مثال دی جائے آ وے کا آ وا یگاڑنے میں مجی برایر کے جرم یں۔ بھی برابر کے شریک بیب- کیا سمی ایک آ ده صوبه ش حرام گوشت/ اشیاء جعلی اور طاوث شدہ اشیاء کی فروخت کے لئے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے؟ اس كا مطلب ہے عرصہ جاليس پينتاليس سال ہے پہ مکروہ وصندے حاری تھے اور توجہ ولائے پر نہ تو حکومتوں کے کان پر جوں رینگی تھی اور نہ ہی متعلقہ مُکِک اس كا نونس تك لين تقيه عن ويا بيرحسي اور الايروالي في انتها كـ طاوه رشوت كـ كر كيوتر كي طرح آ تحصيل بن ركفتا حرام كفات والف مافيا كالطيره تن إكا بيد ١٠٠

ویل کو کیمرے کی آ کھود کھر دہی تھی۔ اس جرم پرویل کو تین ماہ کی قبد کی سزا سنائی گئی۔ وکیل نے بہت واو یلا کیا كريمتي مير العلق خود ايك معزز يدفير عديد بداور من في تو صرف كاغذ كالك كواى زين ير بهينكا بكونى براجرم تونیس کیا۔سٹایور کے حکام نے ان کو متایا کے کا غذ مرعام میستنے کے جرم کی سزا کی ہے جوانیس ہر حال میں بھٹنتی ہوگی۔اس حتم کے اعلیٰ جہد بداروں کوسزائیں دیے کے

وا تعات آب و تنافو تنايز هنة ريخ مول كيد چین جیے غیراسلامی ملک میں سینکڑوں لوگوں کو جن میں اعلیٰ سرکاری عبد پداروں کے علاوہ فوجی برنیل تک شامل ہیں۔ کرپشن کی وجہ ہے سزائے موت وی جا چکی ہے۔ تیمی ان مما لک ش کرپشن الوث مار ، طاوث اور قانون کی دھیاں اڑائے کے واقعات بہت کم ہوتے جں۔ کالون برعمل صرف ڈٹٹے کی وجہ سے ای جوتا ے۔ دومرا کوئی طریق کاراس برعملدرآ مد کانہیں ہے۔ آئے روز منشات فروشوں یا قاتکوں کی گردن اتارنے کے واقعات آپ بڑھتے رہے ہیں۔

### دولت تباہی کا باعث

اس عک میں جر قرانی دوات سے سب کھھ خریدنے کی ریت پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انصاف بكاريا بـ يوليس بكاؤ مال بـ ووث كي معى قيت ہے۔ ہرنا جائز کام پر پردہ ڈالنے کے لئے چیدی طاقور بنا ہوا ہے۔ الکشن لڑنے کے لئے بھی دولت اہم کر دار ادا كرتى ہے۔ ع اور غريب كى كوئى اجميت نيس ہے۔ دوات کے بل بوتے ی بدمعاش، فنڈے اور مجرم وندنات مجررے میں۔سای عاصیں جمہوری اورفو می حكوسي تك ان بدمعاشون اور مجرمون كاسهارا لين ير مجور ہوتی رہی ہیں۔ پیبہ ہے تو اچھی تعلیم حاصل کر**ہ ورق** لوگوں کے گھر دن میں برتن مانجھو، ربڑھی نگاؤ۔ پائیسہ کی

کاموں ص ایناونت ضائع کرری ہیں۔ جب ملك كے چيف جسٹس (ر) خواجداديس جواد ہی کہنے برمجور ہو مجیئے ہیں کہ ست اور فوری انصاف نہیں

وے سکے الیے نظام کوبدل دینانا گزیر ہو گیا ہے۔ توباتی کیا رہ کیا ہے لیکن بات ہد ہے کہ بدسب کچھ بدیا گا کون؟ پیسب خرافات، برائیاں، جرائم رو کے گا کون؟ سخت ترین سراؤں سے بی جرائم رکیس کے

جب تك كس كوكس برے، قلط، محروه كام كرتے ے بختی ہے روکا نہ جائے وہ اپنا فعل دہرا ت**ا جن** ہائے گا۔ بي كيم ال ملك يس بعي عرصه يجاس سال كي طويل مت سے جاری ہے۔ ہر کوئی ہر اراعوام کو تکلیف میں جنّا کرنے والا ، محروہ فعن ، قانون کی دھجیاں اڑائے والا کام کرنے میں کمل طور پر آزاد ہے۔ تبھی معاشرہ آج اس حالت کو پہنچ رکا ہے کہ جس جگہ ہے بھی ایت اٹھائی جاتی ہے گندی گند نکاتا ہے۔ ہم لوگ ہی سعودی عرب، امر يك، ويورب ش جات إن أو الك الحج اشاره كاش کی معظی نہیں کر تے یا ان کے متائے ہوئے قانون و ضوابط کےمطابق ممل نہ کریں تو جر مانداور بھل جارا اختظر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی خو لی ہے کہ کم بھی قتم کے جرم یا طاف قانون کام کرتے والے یوے سے بوے آ دی کو بھی ان کی بولیس اوراس کے بعد قانو ن نہیں چھوڑ تا خواہ وہ اس طلب میں وزیر یا گورز کے عہدے پر فائز ہو یا

ارب تی ہو یا سپر سٹار کا کیمیل لگوانے والا ہو۔ منگا يورشي مونے والے ايك واقع سے آب اس کا اندازہ لگا کتے ہیں۔ سٹگالور دنیا کے صاف ستحرے شرول میں اہمت کا حال ب۔ اللہ اے آئے ہوئے ایک وکیل نے بہال بازار میں چلتے ہوئے کا غذ کا محرا ڈ سٹ بن میں بھینگنے کی بجائے سڑک پر بھینک ویا۔اس

ايت\_\_\_\_\_ا

وید ہے اللی ہے اللی جگہ فرد مناد ہونوں کی طرز یہ قائم مہیمانوں میں مجتر ہیں طابع معالجہ کی مجتمع حاصل کرو۔ دیسینی و جیمانوں میں طابع سے کے وعظے مقال کا دووائی کے بھیرٹی تو اور ایران کی مرکم والد راسان ہے، اور ایران ماؤند کر نے دائے اوران ہے، مرکمان والعرب واقع ہے اٹھ اللی میں اسان نے آئی کی واقع کا جماع کی استخدام ہے اٹھ اللی جس کا تھا الی جس کا تھا کی ایران کھیرا

## قدرت كى لأشمى چلنے كا وقت آن پہنچا

جب جريراني اوث مار، كريش، زمينول يرتيف، معصوم لوگول کی ٹارٹ کلنگ، دہشت گردی، مجرمول کے جرائم انتہا کو پہنچ حائیں۔ خود طاقتور اوارے، اور حکومتیں بنی اے رو کنے کی کوشش ند کر رہے ہوں بلکہ جرائم ، برائی اور دہشت گروی ، کر پشن کو پھیلائے کا باعث فين رجي تو كبيل ير جاكراتو قدرت في ال كام كوروكنا بے۔ اللہ تعالی نے عرصہ بچاس سال سے بدری وراز ئے رکی تھی۔ اب اس ری کے تھینچنے کا وقت آ کیا ہے، فلنجد كن كا وقت آن بهنيا ب، يدكام نام نهاد سياست وانوں ئے کرنے کا حالیکن بہلوگ خود ہی جورادرکٹیرے ایت ہوئے ، محرموں کی بشت بنائی کرتے رہے، اب اگر فوج یا کوئی بھی ادارہ مکت سے دہشت گردی، کریشن، سمگانگ ،ٹیکس چوری ، ٹارگٹ کانٹک کو ، و کئے کے لئے حملی طور برائیشن شروع کرچکا ہے تو اللہ نے کمی کے میروق ب كام كرنا تفا اور ميرے اندازے كے مطابق الك بك باست وان صاف شفاف نه او کے کی وجدے اس شکیح ے چنیں سے گا۔ کریش نے جس طرح سے ملک کو كحوكملاكر كررة وياساس بشالموث مجرمون كواكروه ساست میں بی تو میں سال کے ان انالی قرار دیا جانا ا بنے قوم بری اور فرقہ بری جس نے ایک ای ملک ع شروں کے ملے کا نے عمل کوفرون دیا ہودے

لے پائندل کا کرائے آگئ تھنڈ ویا جا سیٹے۔ یہ اس کمک سے 18 کروڈ گوام کا تکی مطالبہ ہے جہ اپنے ہی مک میں پیشن اورسکون کی زندگی ہر کرنا چاہیے ہیں۔ یہ سب کام باہر سے کرکھ نے جس کرنے ہیں کرنے۔ جوانکی طاقتور ادارہ بیکا م کرد ہا ہے۔ ہی میں ملک کی بہتری ادر افحادہ کردڈ گوام کی بقائن شعر ہے۔

خی قسل قرب و جوار سے متاثر ہوتی ہے کئین سے جوانی می تدم رکھے دال کیو بیدان جر کیاد اس کا ماک ہوتا ہے ہے ادرگرد جو کیاد رکھے گائی کا اماک ہوتا ہے ہیں ہونے واقا سے ادرگرد کر بیش اور مدرم نعت اخانی کران میں کا جاتے کا حرام ہے وظاہر ہے وہ می ای رنگ میں رنگا جائے کا حریم شوری تعداد خدانی میں جوانی ہونے میں کی ریتی ہے۔

اخر میں ویڈ یو برائم میں اضافہ کے سیب
یورپ بری کے میں افزید کم بیٹر وقیرہ کا احتمال
تعلیم معلومات جمین کے لئے ہوتا ہے اور وہ اگسان
تعلیم معلومات جمین کے لئے ہوتا ہے اور وہ اگسان
میز وہ کی اعادہ میں کئے کہ میں ہے اور وہ اگسان
میر جائے کا مول میں آسازال بھا ہو کس کی بھی
ان اعجادت کا استمال میں کسین عاصل کرنے برائیاں
کریے جی نئے دہولوں نے قراد اور بیک سیل کرنے کے
لئے میں نئے میں ہے جائے ہے جائے کہ اور بیک سیل کرنے کے
میں نئے کرنے کرنے ہے جائے کہ ویڈ بوقع میں بیکٹروں
میں بین سیل کرنے کے
میں نئے میں کرنے کے ویڈ بوقع میں بیکٹروں
میں بین میں کرنے کے
میں بین میں کرنے کے وہ تھات کو بات و ہیں کہ
مورٹ مرائے کرائے ہیں اور جرت کی بات و ہیں کہ

www.pdfbooksfree.pk

13

اخلاق باذنة فلميس، بروگرام، چھوٹی ہے چھوٹی عمر کا بچہ بھی

و کچے رہا ہے کیونکہ بند کرے میں اے بیسجولت میسر ہے۔ ای کی صحت مندانه سرگرمیان گیمز، لائبربریان، سیر و تفريج، مصروفيت بزهي ويكومتي باليسيون، مهنكائي اور مواقع ميسرن ہونے كى وجد سے ختم موكرره كى ييں۔ايك

خبرة في كدويديو وكي كر ببنول كوفل كرويا - بعارت بي آ زاد معاشرے کی ریاست بہار کے ضلع کویال عمر کے ایک گاؤں سے از کول کے جنو بیٹنے اور موبائل فونز کے

استعال بریابندی را و می گئی۔ اس کے بعد 46 ویہات میں بھی جذبات ابھارنے ہے پیدا ہونے والی خرایوں ے بینے کے لئے یہ یابندیاں عائد کی تمثیر۔

رائے ونڈ لاہور کے قریب ایک جھوٹا سا قصیہ ہے وہاں سکول کے بچوں کا ووسرے ہم جماعتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے گروہ کے انکشاف کا واقعہ سامنے آیا۔ چین جیسے فیرمسلم ملک نے نین ایج طلباء و طالبات ک آپس بین فاصلہ کے کی ایندی عائد کروی جس کی وج ے ان کے معاشرہ میں جھوٹی عمر میں بی بیج اخلاقی گراوٹ کا ﷺ کا ، ہور ہے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ ندتو حکومتی سطح برکسی فشم کی ریسری کے مواقع میں اور نہ بی اس کے ترارك ك اقدامات كدالكول كى تعداد مي اخلاقي

جرائم کیوں سرزو ہورے ہیں؟ اور ان کا تدارک کیے کیا جاسكاً عيد الك تمتيق كرمط في النزييد كوجسي لذت ت کئے استعال کرنے کی سب سے ریادہ تعداد پاکتانولاورد میر سلم عما لک کی ہے۔

> ہرفتم کے جرائم کے اسباب ن دونت كاچند باتحول من ارتكاز . ن انساف کی عدم فراہی۔

امراور فريب كاب انتافرق ن تا چی نظام می زیروسته خلا۔

www pdfbooksfree pk

🔾 قانون کے نفاذ کا نہ ہوتا۔

لگنا ہے معاشرے میں اس زبر دست عدم تو از ان

اور انصاف کی عدم قراہمی نے لوگول کو دیمی طور پر مفلوج ، وحتى اورسفاك بناكرر كاديا باوران كاكى زيردست يا طا توريرتو بن نيس چانا۔ وقي طور رطيش مي آن كي وجه ے جوہفی ان کے سائے آیانشانہ بن گیا۔ کھوالیے عزید لرزه خيز واقعات ہے معاشرے كى حقیقی تصویر سامنے آ

مان، نانی، مامون، ممانی قبل کر دیئے۔ وو بھائی بحرم تصر مخری کا شہد تھا۔ جائداو کی خاطر بھالی کے ماته کاٹ ویتے۔ بھادج کی آئنسیس نکال دیں۔ٹوکری کا جھانسدوے کراڑ کیوں کو تمیہ حانوں کو ٹھیکہ ہروے دینا۔ ہو ندرش کی طالبہ کا ڈیسٹ گینگ، امیر گھر انوں کے تعلیم یافتہ نوجوان بعد خوری، اتحوا برائے تادان میں ملوث صرف منجاب ش اى ايك سال ش 72 كرور 60 لا كه کی شراب فروخت ہوئی۔ رمضان السارک ش بھی ماڈاز کی کیٹ واک ، موٹر سائنگل نہ کے کرویتے پر مال اور 5 بهن بها تيول كو بلاك كر ويا- غير هكيول كو منتك واسول گروے فروخت۔ ڈاکٹروں نے قریوں کے گروے

ال قتم ك دا تعات كي وجه ال متم ي عذاب ہم پر نازل ہیں جس میں زلزیوں ،سیاریوں ، ماد ثابت اور دہشت گردی میں ہلاک ہوئے والے انسانون کے علاوہ 10 كرور افراوري رولى يورى فييس كريات اور كتني فتم ے رمزاب ہم ير ازل ہول كے .. مادات كى صورت مِن مِعي عذاب أور عكرانون، بدمعاشون، حريص مولو يول ، ساست د. يتول ، منافع خوردن ، انساف فراجم نه کر سکتے والوں کی صورت ، جس بھی ہم پر عذاب ہماری كرتوتول كي وجد عنازل ب

لكالح شروع كردية.

ٹا تھول میں شدید ورد افعتا تھا۔ انہوں نے اس کا علاج مجى كرايا ليكن افاقد ند موار ان ك سأتمى الزام نكاية

تے كر خالفين سنة ان يركالا جاد اكرايا ب، عكيم الله محسود امر کی ذرون منے کا شکار ہوئے تھے۔

لاعمر کی وقات کے حوالے سے طالبان ذرائع نے ان کے مید قتل کومستر دکیا ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق طاعمر کھے عرصہ سے ملیل تھے اور اس لئے سی میں میلی باران کے متباول کے بارے می خور وقکر شروع ہوا۔ باکتانی طنوں کی جانب سے اس سلیلے میں ملا برادر کو آ مے برحایا می اور ان کے لئے با قاعدہ مع جان کی می اس سلسلے میں ملا برادر کوفوری طور پر افغانستان مجھوانے کی تبعی کوشش کی حمی تا که ده و بال اینا اثر ورسوخ بهی استعمال كر عيس ليكن اس ير طالبان شوري في شديد روهل كا ا ظهار کیا اور واشتح پیغام و یا کداگران حامات ش ملا برا ر افغانستان آئے تو آئیں خوش آ مدید نہ کہا جائے گا۔ ا منط میں ملا ذاکر خاص طور پرزیا دوطیش میں نظر آئے۔ ان کے بارے ش کہا جائے لگا کروہ طالبان ابارت بر نظري جمائ مو ع ين ادر طاعر كا مباول بنا عاج امريك اتحادى مك ياكتان شي فيص مرنا جابتا اورميدان میں۔ طاعر کی موت کے یا قاعدہ اعلان کے ساتھ بی ان کے وست راست اور ٹائٹ ملا اختر منصور کو طالبان شورٹی نے ایر منتب کر لیا۔ طا اخر منصور طالبان محومت میں فضائیہ کے وزیم بھی تنے اور انہیں جری کمایٹرر کے طور پر جانا جانا قعامه بنيادى خور يران كاشاراس طالبان قياوت على كيا جاتا ہے جو اہم معاملات جلا ري ہے۔ ما اخر معور کی عر 50 سال کے لگ بھگ ہے۔ انہوں

نے افغان جہاد کے دوران بشاور کے قریب توشمرہ میں جلوز کی کے مقام پر ایک مہا جرکمی جی وجی مدرسہ جل

تعلیم عاصل کیانہ اس طرح ان کا شار ان طالب

راہنماؤں میں ہوتا ہے جو یا کتان کواینا استاد کھرانہ قرار

نے طالبان کے شے امیر المامعور اختر کی امارت برسوال كعزاكره بإادرانبين امير تتليم نه كيإر دوسری جانب طالبان ذرائع اس کے برعس کھائی

سناتے ہیں۔ طالبان ذرائع کے مطابق طاعم کھے عرصہ ے علیل تھے۔ ان کی علالت کی نوعیت کسی کو مجھ ندآ

سکی۔ ہوتا بیتن کران برطویل بد ہوتی طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی یہ جاری افغانستان میں ان کے ہمرود طبيبوں کو بھی سجھ ندآ سکی ۔ انہیں ججویز دی گئی کہ اب ان ك ياس علائ ك لئ ياكتان جان كواكوني حاره نہیں۔ ملا عمر نے بختی ہے اس جویز کورد کر دیا۔ طالبان ذرائع کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ 'میرایا کستان کی حدود میں مرنا امریک کے خلاف جاری جنگ اور یاکستان وونوں کے لئے تباہ کن موگا البذاء مبان بھانے یا کستان نیس آئے اور میدان جگ ش بل علالت کے اِتھوں کوچ کر گئے۔ افغانستان میں طالبان کے ممقابل اور تیزی سے انجرتی مولی عظمی مظیم داعش نے مجی اس بات ہر الفاق کیا ہے کہ طاعمر یا کنتان میں فوت قبیں ہوے۔ البت واعش کا کہنا ہے کہ طاعر نے کہا تھا" میں

بنك يل مرسف كور في دون كاي یاد رہے طاعم کے برمکس واعش یا کستانی حکومت كے خلاف ب اور يس مكن ب كد طاعمر كى جانب ب يا كتان كى خالفت برجني تفتكو التي خالفت كى ياليسي كو معبوط كرنے كے لئے شال كى كئي موراس كى وجريہ ہے كر الني عن الماعرى جانب عيمى باكتان ك الح ايس الفاظ اور خيالات كا المهارتيس كيا كيار افغان طالبان کی جانب سے ملاحمر کی پُراسراد علالت کی خبر اس دوائے سے دلچسی ہے کہ کا تھم تحریک طالبان یا کتان کے سابق امیر مکیم اللہ محسود کے بارے میں بھی بتایا جاتا

ر مکد ارد محدد کی

دے تال۔

واضح وصیت ہے کہ ان کے خاندان کو امارت سے الگ رکھا جائے۔ای طرح ملاعمرا ٹی زندگی جس می ملا اختر کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے۔ لماعمر کی موت کے بعد لگ بمك دو برس تك طا اختر منصور بي تحريك طالبان ك قیادت کرتے رہے ہیں۔ طامنصور اخر کو طالبان کے ئے امیر بنائے جانے کے اطان کے ساتھ ہی طالبان ك سب مضبوط وحرف حقاني نيك ورك كراج الدین حقانی اور طالبان کے قاضی القصاء کے عہدے ہر فائز لما جيت الله اخوزاده كونائب امير كاعهده ديا كيا ب\_اى طرح الحاج موادى جاال الدين حقانى كى جانب ے جاری کے جاے والے ایک پیغام ش کہا گیا ہے کہ لما منصور كا انتخاب بهترين اورشر في طريقے پر موا ب مولوي جلال الدين حقائي كابيه بيذم اس وقت جاري كيا حميا جب كها جار باتف كه ظاعمر كي طرح جلال الدين حقائي بھی ایک برس قبل وفات یا محتے ہیں۔ بہر صال حقائی نیك ورک کے متحرک سریراہ اور جلال الدین حقائی کے جاتھیں مراج الدين حفال كو طامنعوركا اب بنائے سے حفالی

مید در ک ملائمتورکی بیش کو ابود کا بست کی اور با با بین کا که در کا ب که است که نزگ کو بشده در کنند پر قطر می تا که است که نزگ کو بشده در کنند پر قطر می تا که بین کا که بین که بین کا که بین که که بین که ب

الرمورت حال کا جائزہ کس تو معلی ہوتا ہے کہ لما محر میں بات ہے کہ الم اخران کی جائزہ کے بات ہے کہ الم اخران کی جائزہ کی کا خطروں کے جائزہ کی جائزہ کی کا خطروں کے جوالے سے بتایا جائزہ کی جائزہ کا کا خطروں کا جوالے کہ جوالے سے بتایا جائزہ کی جائزہ کا کا خطروں کا جائزہ کی جوالے سے بتایا جائزہ کی جائزہ کا کا خطروں کی الم خطروں کی جائزہ کی کا دو گائے کہ جوالے کے بتایا کہ حائزہ کی کا دو گائے کہ جوالے سے کہ اس الم خطرات کی جائزہ کی کے دو موخل کی المان خوالے کی کے دو موخل کی المان کے مدشمات وہ دو کرد ہے جائے گئے کے دو مرکزی جائزہ کے دو الم حائزہ کی کے دو مرکزی جائزہ کے دو الم حائزہ کی کہ وہ دو مرکزی جائزہ کے دو الے حائزہ کی میٹرہ کی تھوڑ کے جی کہ دان کے دو الم حائزہ کی میٹرہ کی تھوڑ کے جی کہ دان کی حائزہ کے دو الم حائزہ کی جائزہ کے دو خوالے کے دو الم حائزہ کی جائزہ کی جائزہ کی جائزہ کے دو الم حائزہ کی جائزہ کے دو کہ حائزہ کی جائزہ کی

ہے۔ معرب حال ہے واقع ہوتا ہے کہ لا معمور کو طالبان بعرب کی تخالف کا سامنا تو ہے کئیں وہ تا حال منظور انقر آتے ہیں۔ اب تک ان کے متعالمی جن فراد کا مم اپر جاربا ہے وہ الک وجرا اقربا تکتے ہیں گئن آئیس ماشھور بھی شاعت حاصل تھیں البتار کم طاقعور پر طاعر محمل کا افرام جارب ہوگیا تو پار لیٹ مکل ہے۔

## واع**ش کے الزامات** کیاداتی ملامنسورنے طالبان کا امیر بننے کے لئے

واعش افغانستان اور ياكستان مي بمى اين قدم همانا حامتی بے۔ پاکستان میں تونی الونت واعش کو اتی كامياني ماص فيس بوكي ليكن افغانستان ميساس فيكى قدر کامیانی عاصل کر فی ہے۔ ای لئے محد عرص قبل تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے واعش کے مریراہ ابو بکر البغد اول کے نام ایک خط بھی بھیجا گیا تھا جس بھی انہیں اف نستان کا محاذ طالبان کے لئے جمیوڑ ویے کا کہا گیا تھا۔ افغانستان میں داعش اور طالبان کے ورميان جمزي بهي موچي جي اوربعض علاقول يرواعش قبضه کی اطلاعات مجی آ چک ہے۔ ملاعمر کی موت کی خبر کے بعد یول محسوس ہوتا ہے جیسے داعش بھی اے اپنے مقاصد كے لئے استعال كرنا جائتى ہے۔ داعش كى جانب سے طا عمرك مبك لين وال ين امير الما اختر معوركي اخت خالفت کی جاری ہے۔ داعش کی بھی یہ کوشش ہے کہ ما اخر مصورتح كيك طالبان بإكتان كى قياوت ندر تكيس اس سلط میں داعش کی جانب سے ملامتعور پر الزامات مجى لگائے جارہے ہیں داعش كى جانب سے دعوىٰ كيا كيا ہے کہ'' طالبان شوری کے رکن طاعبدانستان نے ملا اختر منصور کے جھوٹوں کا بردہ فاش کرتے ہوئے بتایا کہ ملا اختر منصور کو ملاعمر کا جانشین اور طالبان کا نیا امیر شورگی نے

www.pdfbooksfree.pk

مقرونیس کیا اور نہ ہی امیر مقرد کرنے کے حوالے سے شوری کا کوئی اجلاس موار واعش کی جانب سے ملاعمر کا ایک مبید آ ڈیو بیان مجی جاری کیا گیا ہے جس میں وہ طالبان کو طااختر منصورے خبروار کرتے ہوئے نصیحت کر رے ہیں کہ ملا اختر منصور کی کوئی بات نہ مانی جائے۔اس مبينه آ دي بيان يل طامحر عمر في طا اختر منصور سي خبر دار كرنے كى وجدية بتائى كدانبول في السي عمل كا ارتكاب كيا بي جس ب وه اسلام ب فارج اور مرقد مو جائے یں۔ داعش کی جانب سے الا اختر منصور م الزامات لگاتے ہوئے بیائی کہا گیا کہ وہ ایران و یاکتان کی ایجنسیوں کے ایجنگ ہیں اور انہیں امیر بنائے کے لئے حموثی خبروں اور تصاویر کا سہار الیا جارہا ہے۔ داعش کے مطابق طالبان نے دو برارافراد کی طرف سے ملامنصور کی بیعت کرنے کی جوتصور نشر کی تھی وہ افغانستان کے شہر مال آباد کے ایک نماز جناز و کے فوراً بعد کی تصور تھی۔ اس صورت حال سے واضح ہوتا ہے کد ملائمر کی موت کی خرنشر ہونے کے بعد جوان یاور میمانشروع ہو چکی ہال یں داعش بھی فیرمعمولی کردار اداکرنا جا ہتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل اگر ہے کہ داعش کے ایے بیانات کا اثر تحریک طالبان افغانستان ے مسلک جہاد ہوں برہم ہی ہوگا۔اس کی وجدیدے کدوونوں گروپ اسلام کے ام پر انفانستان می آپس می بی از رہے ہیں۔

''فورکش بمبارے تواقب میں'' جیسی شہرہ آفاق کاب کے مصف ، تحقیقاتی محال سید مدر سعید کی بیٹر چیفت روز م<sup>6</sup>می افوائ وقت گروپ میں شامل جول تھی۔ اس کی ایست کے چیش نظر ادارے کے شکر یہ کے ساتھ شارکن کی جاری سے شکر یہ کے ساتھ شارکن کی جاری جر (ادارہ)

☆■☆

# غزل

#### حابث-مير إور

آب این آپ سے جنگ ب زمانہ پھر بھی کتنا ملک ہے زمانہ سانس این ہے ڈور کی مانند اور جے پتک ہے زمانہ اک بی آج کی حقیقت ہے میں ہوں شیشہ تو سک ہے زمانہ ہر گھڑی جار ئو یہی احباس ول کا کس ورجہ تک ہے زمانہ زندگی کی شخص مثانے کو موت کی اِک پلنگ ہے زمانہ د کھے کر آدمی کو اب حا! آج ہر لحہ دنگ ہے زمانہ



مرالا فی اوجزی ، جری ، بیش کے عمنے کی بڑی ، کوشت اور طلح قیدی کھا تا ہے۔ اُسے '' آلو قیر' بالکل پندئیں۔

#### shahzada.7073@yahoo.com--0300-8607072

و المراجع المعالم المع

المالدا" و عرب بادر کی آدادی و در در با تا در در این از در در با تا در در این با تا در در با تا در در با تا در در با تا در با در با تا در

سراتعمل محکم کرتے ہو ہوگیا۔ '' بھی جسین شاہ! کیچہ کو چی اور براہ کرام، بیٹھ جاد'' میں نے اپنے بیارے دوست سے کہا جو خود کو بھرا

مُرِيد بَهُمَا ہے۔ " بوطم" له إرضين ميرے دائي باتھ صوفے

پر پیٹی گیا۔ " ما تھی اپر لوگ چور پائز کر جرسے پاس السنے کہ اس کو حوالہ پولیس کیا جائے یہ جمل نے علاق میں الدور بھی جائز دایا " قرائے گائو کی فیصلہ لیے سے حاصر پایا۔ حضور ملک مفتصد کا وصوال کیا ۔ اور ساتھ سے بھی سوچ تھی کہ چیش کرنے میں کہا کہ بھیز جو بائے گا'۔ جس نے استج چیش کرنے کی سوٹی کہ بھیز جو بائے گا'۔ جس نے استج محصوص المعاد تھی کہا گیا۔

[] [] داہ حمین شاہ '' بی نے تبتیہ لگا کر کہا۔'' تم خود ایجھ بخطے Criminal Lawyer بعد یہ مطالمہ تم بخولی ہے کر بیکتے تھے۔ بہرطال آ گئے ہو تو دیکھے ہیں'' یہ

合合合

اداری حویلی ہے دو موسیمٹر دور دائع ایک کوئی کے ڈرانگ دوم کی اہری دوجائد شک سنے اگر اسٹ کین والے شال سورائے سے چرکا وافقہ تایا گیا ہی ہے مینہ چرکونفروں سے با پا آواق میں سیجہ پر پہنچا کر واقعہ سے چردا کر بنگری میداست کی رفتان ہے تر بائل ممنی ہے کہ بیا چردا کر بنگری میداست دائل کر لے۔

یہا پائم ان سورائے ۔ دائم کر لے .. چید ای سورائے ۔ اندر کا اور دارت مواج دائے گیری میں کی آباد دوباں سے کیا ۔ اور دان کی طاقی جو گئی میں مگلتی گی ۔ کہ زید لیے گئی میں دائم ہوا ۔ واب ہے کہ درتی افعالے کے اور وائیس ای سورائی ہے ایم

عدلا البرائياء فير، الل محل ك شديد اصرار يريش في ع وركو حسین که در با تفا۔ ''کوکی بات نبیں تمر خیرتو ہے؟''میں فوراً مدھے پر آگرا۔

آگیا۔ ''آیک چور مکڑا ہے، زیارت کرتے کی اجازت دیں تو مرض روں کھیسل'' ''مین سید کویا ہوا۔ '''د کے ''انا۔ ہم، '' رفون کار نویا۔

ر کی دو ار حرول استان استان بیده و بعد و این از اور کیا از اور می نے قو این کا در واله استان کی در کا این کا در واله استان کی تا در کمال صاحب آئے ہیں ساتھ چھ میں سات بندے کی ہیں۔ میں نے میسے کما کو در کم کر کا کہ در کمال کر کھا کہ اور کمال کر کھا کہ اور کمال کر کھا کہ اور کمال کے اور کمال کے

اور پی و نسیدا آگاہ زیر اتھا۔ "میں آو اس وقت میں بگا سکتان سے کہا ہوتا، میں تقریف لے آئے"۔ خالد کے لیم کی فی جہائے تد گھیں۔

"یار! ان لوگوں کو باہر والے کمرے میں مطاقہ ، میں آمر اجول" - میں نے باور پی کوشکر دیا۔ "جو تعمر سائیل اس لیا"۔ باور پی نے مجھے Obey کرنے کے بھرا پی علی چوکیدار پر ظاہر کی۔

ملا قائ کرے ٹی ایک مریل سا أدویز عرفض ٹین باریٹ کو کے تکنے میں تھااور دو ٹین معززین الگ ٹیٹے تھے جکے میں کاف پر ہاتھ ہاتھ مصر وک سر ٹیمز از ایک انداز میں اور دولان کر آنا دیں اور اور لا

میں بڑھیا ن ولی لے آؤرس نے لئے اپنے کئے ، مونی، مخار اور چوکیدار کے لئے بھی ' میں کے دور پئی ہے کہا۔ "احترار کے سے کہا۔

'' فضورا پیر جور پڑا گیا گیا ہے۔ باور کی نے میں کی حواق شای اور دی ہوئی جوٹ دونوں کافار دافعات نوب ب

می اپ تی تی بر قابون یا سکا اور بہتے ہتے تل کہا۔ "بال بال بسی چرے کے بھی"۔ وہ اوب سے جمک

غضب ناك آوازي وانتااوراي يرائع بيث گارڈ زكوكما کہ اس کو جیب میں بھی و کیڑ کے اور ساتھ بی اہل محلّہ ہے کہا کہ اس کو میں ابھی حوالہ بولیس کرتا ہوں اور سخت قانونی کارروائی کرواتا ہوں اس کےخلاف پھرہم سب جي جن سوار جو كروبال يفكل يرك --

" جاوید بھائی ا جیب وائی موزیں"۔ میں نے قبله والدمحترس كمعتد خاص جاويد بهائي سيكها جوجب -E-1/5/13

الشراء وماحدا تقانات بأكي جانب المارة

جاويد بھالی کہنے گا۔ اميں عرض كرريا ہوں نان، ۋىيىد م چلين،

"جی بہتر"۔ جاوید بھائی نے جیب ڈیرے کی طرف موڑتے ہوئے کیا۔

" کھانا کھاؤ تی"۔ میرے ایک ملک نے چورے

پور پپ جاب بچھلے مانچ من سے اینے آگے دحرے آ او قیمہ شامی کیاب رائنہ اور روٹیوں کو تھورے جار ہاتھا۔

'' کمالو بھٹی ، لنگر شنڈا ہور ہا ہے''۔ میں نے بھی

جوركونخاطب كيا-اب تو جول نبیل مرشد! " بالآخر جور بھی کو با

" كيون، ميرى ذانت ت يبيث بجر كيا يا محل والول في ماركلا ألى عن المي المين في حيما "مار الله أب ك شاه يل في بحاليا اورآب كي

ۋانٹ تۇ دېكى كىمى بىيىن كى بايا سائىس! تگر . تكر ردۇ فى میں نے بوری والے کھر کھا کی تھی '۔

سات تیاہ کی گناہ 1-الله كاساته شريك كرنا-

-t/2)b-2 3 t و کار کسی کی مان لیما جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ 4- سود کھاٹا۔

5- يتم كا مال كمانا-

6-جنگ كدن ويد كيرا-7- ماک دامن مومن مورتوں برتبت لگانا۔

(.نادي 6857)

مرسله:شنمرا دهليم

"تم چوری والے گھر وعوت پر گئے بتنے یا جعرات كاختم ديا تفاويان؟ "من نے يوجيما ..

" النبيل حضور! جب شل ان ك الحن بيل النجا تو

ایک برتن کو ہاتھ ماراجس میں آلو قیر یکا پر اتھا۔ میں نے سؤنکھا او اتی مرے کی خوشبو تھی کہ مجھ جیسے" جہاز" کی بحوك بحى ج ك كن حال مك بم لوكول كى بحوك مر يكى بونى ے۔حضورا میں نے إدھرأدهرو يكھا تو ايك روني بھى ل گئی۔ میں نے تو پیٹ بجر کھایا۔ تحر · سرکار! سیب

مارا کیا"۔ چورے اے کمانے کی روئیداد سائی۔ " ارے کیے شے ؟" میں نے ہو جھا۔ " دراصل ، سرکار! میری نیت صرف برتن یا نوبا المائ لحق تا لداسية فش يالى كابندوبست ارسكول. مكرآ لوقيم نے مجھے مرواد يا۔حضورا ميں نے آلوقيے وال

ریجے اٹھالیا کہ اے لیے چلنا ہوں گھر جا کے آلو قیمہ نگا ا لوں گا اور دیکھی جج کول گا۔ حضور! یکی علقی تھی میر حی کچھاتو کھائے گی وجہ ہے جس شمسط ہو گیا اور پھر سوراخ ے بھی بشال ثلا محرفال بی کیا تھا۔ اس کے نیج س نے ماریا کی کھڑی کی ہو کی تھی اسمی او کوں کی گل ہے

اور میں '' یے درئے ساری داردات سنائی۔ ' این شرقین دوئم آ او مینے کے ؟' میں نے تعجب

ے کی گیا۔ ''نی نیمن مرکار! 'تن بات تو یہ ہے کہ تکے مرف اپنے نئے سے بیار ہے گر۔ گر گزائز تکن چار وقوں سے بیرے اعداد کا مرا ہوا پاپ جاگ اضا ہے''۔ اموا تک

چور سے کہا۔ ''نو وہ باپ شہیں کہتا ہے کہ چوریاں کرو؟'' میں قد ریے تی ہے کہا۔

المستور المستمر المستمرة ورامل تمي با ورن به ميري ميري المستمر با ورامل تمي با ورن به ميري مقورة ورامل تمي با ورن به ميري ورن بالمان با ميري المستمري الميري بالميري الميري المي

یات خروبی کی۔ ' پرس او با چا تھا تی بھی نے بیاسی دونیکی اور آدھ بیاد تھیں کہ کیا ہے گئے عمر '' کھی نے کشتر آد خلد میا گئی۔ وہ آدھ بیاد کئی والی ویا تصانی کو تی وہ اسے بھی چاہیں وہ دیے والی کے ویل رویے کوئی کم کیا۔ جس نے اس تی جی کائن ا

کے لئے دیا ہے"۔ چار کی آنگوں سے فور کھٹا تھی اور اور کھٹا تھی اور ان اللہ سائیس کی مرضی اور کلی تھی کی مرضی ا اور ان پیرسی کی گھر کی ایر اور ان کی سے کے کم کر کیا چیدا کر دی۔ واق تھی سے کے کم کر کیا ہے کہ کی بیمال کی کی بری کس کو کی کی جیاد تھی تھی ہے جائے کی دیال کی کی بیمال کی کی دیال کی کھٹے کے بیمال کی کھٹے کے بیمال کی کھٹے چار یا تھی کر رہا تھا اور بیری بیاتی ندشی۔ بیرا

چور یا تک فر روا کا اور میری بوی بندگ بیر میرا وایان یا تھے جیب میں گیا یا برآیا اور چوری طرف بز صا۔ "میاد" میلئے جاد اور دس میں ون اس طرف نہ آنا گرمانا تھے"۔ میں نے تحکمان کیج میں کبا۔

نا گھرونان کھے ۔ بھی نے محامانہ سکتی میں نہا۔ ''آباد رہے میرا مرشد خاند، مرشد رائ کی خیر۔ آباد رہے میرا مرشد خاند، مرشد رائ کی خیر۔

حضور! اجازت بوتو آلو قير لے جادل" چوركى آكھون بين ايك حرت أمنذ آئى گويا اس مات براغطون كي شيشائ أل جل ب

براسموں کی مہتا ہی گئی ہے۔ ''لے جاؤ''۔ میںنے آبطنی ہے کہا۔ اُس کی آتھیں یوں چک افیس میسے تاج سردادال کیا ہو۔

شی افغا اور اپنی جیپ کی طرف گل پڑا۔ میرے چیلے بھی چھے گھیرے ہوئے گل پڑے۔ایک چیلا چلاج۔ '' ترویہ''

درمالی میری تر آنگییس وحدلا گئی تھی۔ یمی درمالی میری تر آنگییس وحدلا گئی تھی۔ یمی ایسی تالی بھر ایک طرف ویو و المیان کی تالی ایک بھر ایک طرف ویو و المیان کی تالی بھر ایک طرف کے والم قال کی تیز میں کوئی خام میں کوئی کا درمان میں کوئی کا درمان کی تاریخ کی اور میں میں کی تاریخ کی اور میں اس کے اس میں میں کی تاریخ کی اور میں اس کی اور میں اس کی اور میں اس کی تاریخ کی ایک کی تاریخ کی ایک کی تاریخ کی تا



### های صاحب نے تماز چلتی ترین میں اواکی اور سلام پھیر کرتاش نکالی اور ب بائٹ شروع کرد ہے۔

المعسين عام

پنچوں میں نے دو جوڑ سے کہڑ ساور مندیں بیک میں اور چیک والے روپے جب میں ڈالے اور شہر روانہ ہو گیا۔

ی۔

پیا کے پاس پہنچ تو انہوں نے ذرکورہ فیمل کی قرورہ فیمل کی علاقہ بھی ترین آ جائی کے قل ہے طاور ہے کروہ انتخا کی خارج بھی ترین آ جائی کے قل ہے طاور ہے کروہ انتخا کی بارے کی اور کی جائے ہے اس کے اس کے بارے بارک نے بارک کے بارک کی دند کی ملک کا وجہ اگو ان کا کہا اور کا بھرال کے اور بارک کی دند کی ملک کا وجہ اگو کی کا بارک کی ایک مالی تو کا بارک کے بارک کے

المحال ا

" ویکم السلام" ہم نے جواب دیا اور پھانے ان کو بیٹنے کے لئے سیٹ دسیتے ہوئے کہا۔" آ بیٹے چیٹے حاتی صاحب!"

سے سے سے سیاس سے اور کے جات اسے بیٹ ماہم الب اسے میں اسے بیٹ ماہم الب اس میں بحر شرق وارقی، میں نے فودادر کا جائزہ لیا سفی بجر شرق وارقی، اس میں بھر اس بیٹ میں میں سے بات و شر میں بھر گوئی کا تست میں بات میں بھر اس میں بھر اس میں بات میں بھر اس میں بھر کر ا

پر چا۔ "بری تقیم بی اے ہے، اس کے مطابق کوئی می انگل کی افراری ہو جائے"۔ " کا فقط ہے ، جمہیں کی اوکریاں ٹل سکتی ہیں۔ اپنے کا نقط ات کی افوال کے آٹھ ویں سیدے جوالو بھی گل حمیس سے لوں گا"۔ حمیس سے لوں گا"۔

ہائے ہے کے دوران حاتی صاحب بھا کورون کے تھے ناتے رہے بھائی سرم اب تھ کر دو نماز کا وقت ہونے پر ہلے گے۔ دوسرے دن تائج ہم وکان پر پیٹے تھے کہ ایک گاڑی

آ کر رکی اس بین ڈوائیور کے ساتھ والی سیٹ پر عالقی صاحب اور چھیے تاریف ہے تمین الڑکے چیٹے تھے۔ عالقی صاحب نے تھے اشارہ کیا اور بین میک سنجیال کھیلی سیٹ پر چیٹے تمین فوجوائوں کے ساتھ میٹس کر چیٹر کیا۔ مجاڑی بلی تو حالق صاحب نے میراان سے اور ان کا جھ

ے تعارف کرایا ان می ے ایک کے باب کی شوز فیکٹری تھی دوسراایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھااور ثیسراایک گدی نشین کا بھائی تھا لینی وہ تیوں ہر لحاظ سے محری یارٹال تھیں اور ان کے سامنے میری مالی حیثیت مم تھی۔ ای دوران ریلوے شیش آ عمیا اور حاتی صاحب نے ایک از کے کوئیسی والے کو فارغ کرنے اور دوسرے کو مكتيس لانے كا كها۔ حاتى صاحب في شيش عدوف كا اور جمیں لے کرگاڑی عی سوار ہو تھے اور تیسر سے لڑ کے کو محمد كمانے كے لئے لائے كوكها۔ يعنى وه منصفاند طور ير سب كا ساته ساته فرج كرارب تصاورال كم يدول ك طرح ان كردست بسة غلام ب موسدة تھے۔ گاڑی جل تو ماتی صاحب نے ورس کے راکس قص چمير دية اى دوران نماز كا وتت موكيا تو حاتى صاحب نے جاتی ٹرین جی قماز ادا کی۔ اس نے بعد انہوں نے بیک ہے تاش نکالی اور تینوں کو ساتھ بھا کر ية إنك ويم اسلام آباد كافي تك وومسلسل تاش كيك رب إل جهال كويل نماز كا وقت موتا عالى صاحب ای وضوے نماز تاکیدے اداکرتے۔ کمیل کے دوران ماتی صاحب برموضوع پر بولتے رہے جن میں غرب ساست معاشرت ع جي شال تحاور كي بات ہان کی اکثریا تی میرے سر کے اوپر سے گزرری تھی یں ان کی مخصیت کو بھتے ہے قاصر تھا۔ نماز اور تاش، وین اور بور فی رقمینال متفاوتھیں۔ جمعے انہوں نے بح عجد كرائ معاطات سے بارہ پھر باہر كردكما تما البت کھانے بیے علی جھے برابرشریک رکھاجس کا سلسلہ بر منيش ري ري على برا الم

راد لینش کافئی کرتمیوں نے پھریشی کرائی اور کمی خلنے دائے کے پاس پینچے دو بھی جائی صاحب کا سنقد لگٹا تھا دہ اپنے ایک خالی مکان پر لے کیا اور تالہ کھول کر چاپیال جائی صاحب کے حوالے کر کے کھانے کا پر چھیا تھ خوبصورت بات

تم دنیا میں ہر کی ہے جیت سکتے ہوگر اس ہے نہیں جیت سکتے جو تمہارے لئے جان یو جد کر

بإرجائه-

انہوں نے جمعے یول نظرانداز کردکھا تھا جیسے بیں موجود ہی نہیں مول-

خاسوق سے کردی۔ کھکانے پر بھٹی کر مرخ جمونا جو داستہ سے لے لیا کمیا فقاوہ ہم نے حراے لے کر کھیایا بھرس کئے اور شام کے کھیل منتوانی کئی جو رات کوفرانی کی گئی۔ بھر جائے کے بعد دوبارہ کمپ شب کا ملسلہ شروع ہوا۔ حاتی

المکانے کی طرف رواندہوئے۔وانیس سفر کے لئے کرارو

دیگرافراجات کی اوائیل کے لئے جھے تھ دیا جو میں نے

حاتی صاحب نے کہا۔ رات کا کھانا ججواد دیا کی تکھیکہ سمجھ ہوئے ہیں کیس کھر گفت نہ کہا تھے ہے ہم اپنے ملاح اور کھیا کہ اور کھنڈوز و دورنہاہے نہ کفف کھانا سام کر کے چاگی اور کھر کھانے کہ کہا کہا ہے ہے سام سے نے آئی اور کے والا دورہ نے کہا جا گہا گیا۔ ہے حاتی صاحب نے آئی اور کے والا دورہ نے کہا تھا گھا۔ ان کے کام والے وو بی گئی اور کے والا دورہ نے کہا گیا گیا۔ اس کے بعد چھر بیرپ کی اعتمار موائی کی محمارت کی تعالی کے بدو کھر بیرپ کی اعتمار موائی کی محمارت کی تعالی اور دورہ کے اور کھر آزاد کی دورہ کی کھرائے میں تھالی کے بدھ کھر تیا

سوگیادہ نہائے کب تک جاگے رہے۔ مع میرے جاگئے ہے پہلے پر تکلف ناشد تیار تھا

ی میرس جائے ہے کیے بیان کے بات کے بیان کا میں اور آبی مانی کا دوران کے بیاری کی انداز ہے حکوان کی گئی اور آبی مانی کا دوران کو ارزائر ہے حکوان کی گئی میں دیا تھے کے بدریکوں تھوان کی ایک مادر کا گیا ۔ مانی صاحب کا دوگو تھا کہ ان کا خلاف کی خاد تھا کہ اوران تھی ایک مادر کے اوران تھی ایک مادر کے اوران تھی ایک مادر کے بات کی کہم کر امراک میں معلومات حاصل کرتے کہ کی باکستان آجھ سے کہم کر امراک میں معلومات حاصل کرتے کہ دو کسی آب کا بھی کہم کر امراک میں معلومات حاصل کرتے کہ دو کسی آب کا بھی کا میں میں کہم کی کہم کر امراک کے مقال کرتے کہ دو کسی آب کی کا کہم کے امراک کی کا کی جائز کی گئی کہم کر امراک کے دو کسی آبی کا کہم کی کران کے دو کسی کی کا کی کہم کے کہم کی کا کی کہم کے کہم کی کا کی کہم کے کہم کا کہم کے کہم کا کہم کے کہم کا کہم کے کہم کا خذات کی حادث خاول کی خلات کی خلات کی حادث خاول کی خلات کی خلات

جہال ہے ویزہ سلے لگ گیا۔ اے ش دو پہر ہوگی اور

وہال سے واپس روانہ ہوئے۔اب وہ میری طرف متوجہ

وع اورکیا کداب جہارا کام کرتے ہیں۔اس سے سلے

www pdfbooksfree pk

قبت يربورب مانا ما يح تح الذا ماتى صاحب في ان ے خاصی رقم این کر ائیس فیر قانونی طور پر نے جانے کی کوشش کی وہ تو ترکی ہے آ گے نہ جا سکے البند خود طاقی

صاحب كى نەكى طرح بارۋر ياركر كے۔

بعد ش حاتی صاحب کے ایک ساتھی نے بتاما کہ حاتی صاحب بورب می غیر قانونی طور پررجے اس ایک م مے کے بعد کی مجوری کے لئے گھر آئے تو ٹا گھائی طور پر ساري رقم خرج جو گئي۔ ويزه پيلے على ند تھا لبذا انہوں نے تین موڈی آ سامیوں کو حرب زمانی ہے پیشیا كرخر جدا كشا كيا اور يكم الجنثول كودي ولا كروه بل كفي سے اور جاتے جاتے میری حرام کی کمائی کو سمی الحکاف لگا محے۔ حب سے میں بطور کفارہ کیلی بالنگ کے خلاف

公会会

صاحب نے رومیو جولیث کی واستان سنائی اور بوری کی تفريح كابول كاحال بزية تلين اغداز بي سناما جس ے وہ اڑکے بوں نے قرار ہو گئے کہ بس می<sup>0</sup> تو اڑ کر يورب كنج جائد

دوس ب ون بھی ملے ون کی طرح ملے سفارت خانوں کی طرف گئے اور پچے حرید جگہوں پر کاغذات جمع کرائے۔ کی آبجہ اداروں کے سربرامان کو میرے کا غذات دے کرآ رڈ رکا وعد ولیا حمالہ دفتر ٹائم کے بعد مجھے انہوں نے واٹنی کا اڈن وے دیا کہان کا کام لساتھا اور انہیں کی دن رکنا تھا جیکہ میرے آ رڈر او محر فاتحے

جب میں کم چنجا تو ان جارمورويوں مي اے میرے پال ایک رو پریٹی نہ بچا تھا۔ آ رڈ راآئے تھے نہ آئے۔ ان لاکوں کے ویزے مجمی نہ کھے مگر وہ طاقی ے دست ن رنگین بیانیوں کی ہجد سے ہرصورت اور ہر

قار مین'' حکایت''اورم یضوں کے لئے

# خوشخبري

مریضوں کی سہولت کے لئے یہ فیصلہ کیا حمیا ہے کہ ڈاکٹر رانا محمد اقبال صاحب ہر ماہ کی مہلی ا توارکوراہ لینڈی اوراسلام آباوش مریقن و کھنے کے لئے آبا کریں گے۔ ہرماہ کی ووسری اتوار ان ثناءالله تعالیٰ مکنان میں مریضوں کو چیک کیا کر می مجے۔

> اک بارے میں مریضوں سے التماس ہے کہ مندرجہ فریل نمبروں پر رابطہ کریں۔ ي ذاكرْ رانا محمدا قبال 12717-0321-0321

0323-4329344

يملأعارف محمود

الم الم الله علمان 9313-6073327



المركن اول المسرقد عدورتان آنے وال بام فالون كى وولاد كر باش

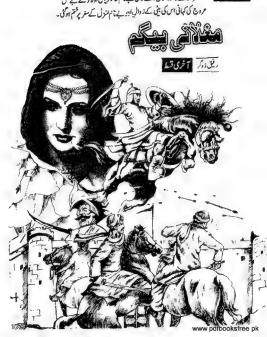

الكركاء كے محافظ دستہ نے نصف دات شائی مزرے دورے مواروں کوآتا و کھ کرویں رك جانع كاتهم ويالو شجاع الدولدني بلندة وازشى ابنا نام بكارا اورفورى طوري يادشاه معظم كي حضور حاضرى كى خواہش فلاہر کی۔ دستہ کے کماندار نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔" رات کے اس مصدیس بادشا معظم کے

" مجمع بادشاومعظم ك آرام من على موفى مون كا احساس بج محريبة محضوركي فينداور أرام ي زياده اجم

حضور ما ضرى ممكن نبيس بادشا ومعظم خواب كاو يس تشريف

ے ' علا الدول نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ شجاع الدولہ کوشائی خیر کا مے کافقا دستہ کے كما تدارك بإس المحياره بعي وات كاس حديث

نواب شجاع الدوله كواسية سائة وكه كرجران موا اور بادشاہ کو خواب سے بیدار کرنے سے معقدوری ظاہر کر دی۔ ایکی وہ یا تمی کررے تھے کہ اما مک شاہی خیر گاہ يس مع کاروځن کيا۔

" ہم بچھتے ہیں نواب شجاع الدولہ کوئی اہم خبر لے كرآئة بي''-احمرشاه ابدالي نے فيمد كے اعماب بلند

" باوشاه معظم اخر ببت أرى ب "رشواع الدول نے وہیں ہے جلا کرکھا۔

بادشاہ شب خوالی کے لباس میں خیمہ سے باہر آ محت \_ محا فظول اور شجاع الدوك في مر جمكا كرمنام كيا\_

" حضور مربشافو جس تملے کے اپی فکر گاہ ہے رواند ہو چکی ہیں' ۔ شجاع الدولہ نے بادشاہ کو د کمنے عل

'ہمارے ماس تو ان کی درجنوں مسلم کی درخواتش

موجود ہیں جن میں آپ کی سفار شیس بھی شامل ہیں۔ آب كوكى في غلد اطلاع تونيس دى ؟ في احد على أبدال

نے اظمینان سے ہو جھا۔ " حضور! مير ع مخبرك اطلاع درست ب-مرجث

توپ فاند می ترکت میں آ جا ہے'۔ احدثاه ابدائي في كمور استكوايا ادر اى لباس مي شجاع الدولد كي مراه خود جائزه لين على ير عدافغان سردار آور مندوستانی امراء کے ڈیرول عی ممل سکون تھا۔ وہ مرہوں کی طرف سے سلح کی درخواستوں کے بعد بے فرسورے تھے جیب الدول کے ذیرے کے ماس مخط ماے ے چدا اور بد محور ے دوڑاتے کے۔ شامی محافظ وستہ کے کماندار نے انہیں رک جانے کا تھم دیا تو سب في محود ول كان الكش محيح لين . " المدولت اس ریثانی کا سب جانا یا ہے جی ا۔ احدثاه ابدائ نے

" حضورا مرمد فر بيس مل سے لئے الى الكركاه ے باہر میں باندہ بھی ہیں'۔ ایک مواد نے بادشاہ کو بیجان کرملام کے بعدیتایا۔

" مابدوالت خوش ہیں کہ ہماری خفلت کے وقت بھی

سوارول كوقريب بلاكراج جما-

تم ہوشیار دے۔ این ساتھیوں کو خروار کرو، ہم تیام ين" - بادشاه في كها اور شخاع الدول سے كاهب موے۔" اواب ساحب بھاؤ نے آپ کو می وحوکدو واور جھ کو بھی وحوکہ دیا محرآج معلوم ہوجائے گا کے مسلمان کو وحوك دينا آسان تيل، خدا حافظ! آب بحي تياري كرين انبون في اين كافقادت كالاواكو حكدك طبل بجائے كا تھم وے كرائي فيمه گاہ كى طرف محور ادور ا

شجاع الدوله وجين كمزار با، وه فيصلنبش كريار باق که کیا کرے۔" مسلمان اتی جلدی تنار جی ہو سکتے"۔ انہوں نے این بر چرفویس سے کہا۔ مریثے آج انسان کردیں کے اورمنتقبل کا مؤرخ جمے پر غداری کا الرام وے گا۔ان کی آوازے افسوس اورو کو فیک رہا تھا۔ جگ کا طبل بیج کے بعد سب سے پہلے تیب الدول کے ڈیرہ شی تعبیر کا نورہ بلند ہوا، مجر شاق کشرگاہ انفان اسروادول رومیار سروادول اور بحدوستاتی اسراء کی لنگر گا ہول تک ایک سرے سے دوسرے تک تجبیر کے نور سیائدہ ہورٹے کی۔

منام الدوار ایمی کلد و بین کمیزا قدا، دات کی ساح می اداره ایمی کلد و این طرف
ساج می دونی سے بہا ہوئے گئی وہ وال طرف
دی میرا فاق میدمر سے مربد فوجس میرسی آخروں کے اور جدود ان مسلمانوں کی منظر کا همی تجمیر کے فوجس میرسی کا دل کانپ رہا تھی۔ "مشورا مجلس شای فوجس مستدر کی مرف، و کھی کرشای کاشرا کھی کا مرف شارد کیا۔ طرف، و کھی کرشای کاشرائھ کا مرف شارد کیا۔

شہار الدولت فرون کم کرد کی آخر جران دی کیا اسے میں بھی آر ہا تھا کہ جوڈ بھی ایک گھڑ پہلے فاطلت کی بخیر موری کی ۔ وہ آئی بھی چی ہے اگر ان کی ہے کے صف بدہ ہوگی ہیں۔ ''اب کھی میٹین ہونے تھ کھ ہے کہ آئ ملسان کی قیاب میں گے۔ آئر میٹی ہونے تھ خطاہ بھی ٹھی مارے کیا ہی گئے''۔ اس نے اسے چے پہوٹیس میں ٹھی مارے کہ بھی مجل کھڑا دی گل کے مسلمان کی کا مسلمان دل جابتا ہے کہ بھی مجل کواد تھالی کر مسلمان کو کا ماتھ دول آپ اس نے اسے گھڑ ہے گالی کھی ان کھی گھرات کھی المراحد

#### stratests.

مل جگ حاسطانی عجم کواب بایان او کے دوزرہ بحر لگ کر نجے ہے باہر آئی واس کے مختر ہے دوزرہ بحر لگ کر نجے ہے اور شاہدادی نے کہا ہے جگ کا جو مختر اور کر رکام اقداس کے مطابق ہر مرداد ارداد مراسطان کی اگر اور ان کے دوت اے میں پوزیشن کانے فکر کوصف ہے کہ اور کان کے دوت اے میں اس کے دشہ کے لئے اس تحقید میں کوئی جگریس کی ۔ وہ

لڑائی ٹیس محمل شامل ہونے نے زیادہ انہ شاہ ادائی کا در اللہ شاہ ہونے کے زیادہ انہ شاہ ادائی کا در اللہ بنگ دائی کے بیٹے میں ادر کی ہے بیٹے میں ادر کی ہے بیٹے میں در دیا ہم روز کی احراف کے مورد دیا ہم روز کی احراف کے مورد دیا ہم روز کی احراف کے مورد کی در ایس مورد کی در اللہ کا مربر اللہ کی ادائی کی در اللہ کی در اللہ

الرشاہ ابدائی کے گئے ہے بچھا کی او بچے

دیکے درج نے اسٹ کے رواگیا تھا، اس ٹیرے دولا انگ

دیکے درج نے اور تیز دفرانہ بڑکا دوں کے ذریعے تلف

محافظ دی بائے موادوں کے جواج نے بچی دے یہ کیم

المجھ موادوں کے حواد ملے کے آرید بیٹی قو ایک

برکارے نے بوشاکو اس کی آرید کا اطلاع کر دی، باشاہ

ماکھ موادوں کے ایک اطلاع کر دی، باشاہ

کا تھی موادوں کیا کہ فیلی دیتے کی مجاولاتے کے ملی وہ سے کا کھی تھی ہے۔

کا تھی دیا وادوں کیا کہ فیلی دیتے کی مجاولاتے کی کھی ہے۔

کا تھی دیا وادوں کیا کہ فیلی دیتے کی مجاولاتے کی کھی ہے۔

یصی دین کی روش میسل در کالی بیل روش می بنگ اور گول باری شدت آنی جاری گی به باره کاکی بادش که احکامات لے جائے داسلے بی کارواں کے محوالے اور می توروز دونے بیلی حق کے روز دونے بی کاروان اور اپنو می اور دونے آزاز کی بیجیز اور اسے مجاب اور اس میں میں میں اور اپنو میں آزاد کی احتمال کی بدگی دو پکھ انداز ویڈرکس کی گی۔ اس کے باوجوہ دوئی بھوئی کو بیکی ویک کامی میں ویک کی سے مقدر میں آئے دائی طور پر اسے کوئی طور دونی میں میں آئے دائی طور پر اسے کوئی طور اور مجاب کوئی طور اور مجاب کا المسلف میران بیگ میں موجود دور تو یہ جو بحد کے بعد کے بیکر

جگ کے بعد کی صورت مال کے بارے علی سوی روی محی-

ہو ہ کی آ خری دو پہر اپنا چکدار دامن پھیلانے کی کوشش میں کانی کانماہے ہو چکی تھی۔ باوشاہ کے سرخ خیے اور گرو کے ماولوں میں جمعے میدان جنگ کے ورمیان بھا کنے والے محوڑ وں کی رفتار اور بھی تیز ہو کی تو بیلم کے فیمہ کے باہر شاہی وستہ کے سواروں اور مرواروں کی ہے چینی بر صناتی۔ اس نے محسوس کیا جیسے لڑنے والے اس ك فيمد ك بهت قريب بنفح ع بول مرجب كاني وي تک وہ چھے اندازہ نہ کر کی تو ضمے سے باہر آگئے۔ نیلے کی بازری سے اس نے افغان فوجوں کو پسیا ہوتے اور بھا گتے ہوئے دیکی اق ایک لحے کے اے عدم تحفظ کا اصال ہوا۔ اس کا دل جایا کہ ور - زرہ بکتر اور تحوار اتار کر نقاب اوڑ دے لے اور خیمے میں حجب کر بیٹے جائے۔ افغان نوجیس مرہٹول کے مقابلہ میں جس بے ترتیمی اور تیزی ہے کہا ہورای تھیں اس ہے مرہٹوں کی فقع بھٹنی دکھائی و جی تھی۔ ای کیچشاہ کے تیمے ہے تھبیر کا نعرہ بلند ہوا اور شاہی دستہ کے سوار بھاگ بھاگ کر اینے محور ول پر سوار ہونے ملك الى ك ياس نه كمورًا تما نه كولى اس كا اينا سواريا خدمت گار قریب موجود تها، وه پریشان موکنی اگر باوشاه بھی بھاگ رہا ہے تو اے کیا کرنا جائے۔ ابھی وہ میں سوئ بی رہی می کہ بادشاہ فعے ے برآ مد موا نہایت اطمینان ہےاہیے دستوں کا معائنہ کیا اور کھوڑ ۔ کا رخ میدان جنگ کی طرف موڑ دیا۔ ان کے داکیں باکیں اور آ کے بھے ٹای وستہ کے سوار گرواڑاتے جارے تھے۔ اس نے دیکھا کہ باوشاہ کوخود کاذکی طرف جاتا دیکھ کریسیا ہونے والے سوار اور پیدل بھی ملتنے ملے ہیں اور میدان جنگ ے بھا گنے والی افغان فوج چرے مغیں باندھنے لگی ہے اور تجمیر کے نعروں کی آواز اور بھی شدید ہو تی

ایک سوار نے اطلاح دی کرشاہی دستہ کے کما تدار انیس شاہی حرم کے خیموں میں پہنچانے کا حکم دے گئے متحہ۔

ے۔ شای حرم کی بیگات کنیزین اور خاد ما کی ایک بنید میں مجھ حیں اور قرآن کی ساوت کر رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور قرآن کھول کر جیٹے گھر کس کی نظر قرآن کے حوض کی گار اور کان تو پول من آ واز ول طرف شکھ

k##

قاضی اور لیں شائی نیے علی دفظی ہوئے ہو اس ا شاہ ابدائی نے اپنی سند ہے اثر کر ان کا احتبال کیا اور جب مک ووقش فی فر مائیس ہو گئے بادشاہ، وزراہ، اسرا، اور مرداد سب ایٹی اٹی چکہ کمٹر ہے رہے۔ اور مرداد سب آئی اٹی چکہ کمٹر ہے رہے۔

سب بینہ بیٹی و تھئی اور کس چر کھڑے ہو گئے، حمد و شاہ کے بعد انہوں نے باطل پر ٹن کی فتح عظیم یر امتہ تعالی کا شکر اوا کیا اور باوشا معظم کومیار کیاودی۔ رکیس ہے۔ شاہ ولی انفد اور شابجیان آباد کے علاء مراہ بھی اس اسید علی ان کے ہم خوا بھی جے ان سب کی رائے تھی کے بعدوستان کی سلم طمت اور سلطنت کو احمد شاہ ایدائی جیسے مشیو خاتھران کی شعر درت ہے۔

ابیان چیسیسی طاهران کارده سب ... به چیساری ایش نیس الدولد کی قراست اد. و گر کر کے تو اب چیائ الدولد سے تاتاب ، و سات " اور شجان الدولد سے تاتاب ، و سات " واب شجان الدولد مرجوں کی دوتی کے جذب سے دوکر کھا گئے اور کہ والوں صاحب کے طوش پر احماد کرلیا۔ اگر ہف اون کی کام شال ندر ہوتا تھم کھری جا کاد

د الرائع اگر خدان کی کار کی صاحب مصاحب المستوانی استاد کرلیا در خدان کی کار کمان که دیری او کرد کرد کرد کرد کرد معارض میا کیا "ایسا کی که کرد کیا که در کرد کرد کرد کرد معارض فقطت میں مجی جوشیار ریاد در قرس کی جال پی نظر معارض فقطت میں مجی جوشیار ریاد در قرس کی جال پی نظر محادم فقطت میں مجی جوشیار ریاد در قرس کی جال پی نظر محادم کی خوا

ی -روشاد کے عملے میں شاہد کی خاص کے ملک قاسم تور باد عمل خاصی اس نے سلام کیا، سب فاتی اس کی عمل نے افغان کیا ۔ بارشاہ نے اپنی کوار اس کر کر عم ، ویا۔ ''ابدوات اس خاتی ، بہت فرق میں بیر شخیر انھی چنادی جائے''۔

ملک قاسم نے تکوار کو یوسد دیا اور آ داب مرض کر کے ضیمے سے باہر چلا گیا۔

ے ہے ہے۔ ہو ہوا کا۔ نواب مجال کا دردان کی ہیلیسٹر کی کرششوں میں معرور جس جس کرائی کے دوران کی مربر دو جس نے ان کے مور جس محرائیس کیا تھا اور شدی انہیں نے خود آگے بڑھ کر مرجول پر وادکرنے کی لوگی کوشش کی تھی۔ شائل فوج سے تھے ہم موجول سے ملائی شرعت کے دقت جب افغان فوجس کے بار عوری تھی اور شاوول

وواء ہے کہ ہم سراموس کو اوار حرب کی وی کا تھی۔ شاہی فوق کے گئے ہم مربوں سے تعدل کشد سے روقت جب افغان فوجس بہا ہوری میں اور شاہ وی ماس محرف سے قوانہوں نے قبال واحد بدسے لزائی میں مصروف سے قوانہوں نے قبال الدولو بینام بجہا تھ کہ د دوان کی مدد کو آئی کی کین انہوں نے جہا تک کدو بارشاہ منظم سر جمائے بیٹے تھے۔ قاضی اور لس بارے ختم کر میطاق اوشاہ نے کئر پر اسلام کی خاکے گئے اللہ تعالیٰ کا محکم جمال کراہا، ایس ٹی اللہ سے کرام، دہارے سامنے اور اسپیے فیموں میں موجود خاذ بول کی بھاور کی اور ان بڑاردن شہیدوں کے خوبن سے حاصل ہوئی ہے جو

اب ہم میں موجود کئیں۔ یہ نئے ہودر متان کے سلم امراد اور ما کوں کے اتحادی ہورے ماس یہ دی ہے۔ اشکار یاجی نے شعب پر بیان کے جوبارائے درباز کردیے تھے یاجی ورب پر سے جی جی ۔ ہم دھا کرتے ہیں کہ مسلمانی ہودوستان کا عقود اور اس بہدر اسان کا مقدد انتخار کرر میرفتان کا معرفہ میں ہودہ بھی میں میں میں میں میں انتخار کررے کی طورت بھی میں کہ بھی بھودستان کا معرفہ قامی اور لیمی نے قامین افراکر چیلے بادشاہ کی

سلمان امراء او برواد جلزی شخصا تقریر شخن تد جا گیر۔ ہم امیدر کھتے ہیں کر وہ داری اس فواہش جل گئی ہماری ای طرح درکریں کے جس طرح یاطی سے خلاف اس لزائی عمل آمیوں نے ہم سے تعاون کیا۔ آئ ہم اپنے شہراہ کاووق میں کے اورکل مسبوسلمان اس فی چشوان

کاروزور میس گئ" بادشاہ نے کہا۔ اعلی اور کس نے بیٹی سے کروٹ پولی ان سے چرے پر اطبیعان کی تھی جرابے نال جھانے کی گئی۔ ایکس امیر میک کہاتی بری گئے کے بدواجہ شاہ اور ان واب تحرما جائے کا ادادہ ترک کر دیں کے احداث بجہان آباد کے تیوری تخت پر جلوہ افروز ہو کر کاوم متابعہان آباد سلمانوں کی عظمید وقت بحال کرتے کے لیے جادجاری ''کو مسلمانوں کی اس طیم کی ہے بعدوستان کے سال دوریا تھا دونوں کے قواب کے بیدوستان کی سال میں بھی جو اس کے خواب کی بیان ہو گئے ہیں اوریا تھا کی کا بیان ہو گئے گئے گئے ہیں اوریا تھا کہ کو بھیا۔
خوشراس میں ''جیک جادشان مسلم نے فواب نجیہ الدولہ کی کراست کی تعریف کے بعدواب شجاع الدولہ کی ملک کے کرمشوں کے مسلم کی فواب نجی الدولہ کی ملک کے خوش کا ادولہ کی کا فواب نجیہ کا ادولہ کی ملک کے خوش کا دولہ کے جو بھی کے خات الدولہ کی کا فریس کا دی کا وائر کی اور خواب خواب الدولہ کے جو بھی کے خات کا مرکباتی کو اس کے جو سے کا خراست کی اعتصادی کے جو سے کا خراست کے جو سے کا خراست کے جو سے کے خات کا مرکباتی کو اس کے جو سے کا خراست کی اعتصادی کے جو سے کے خات کا مرکباتی کو اس کے جو سے کا خواب کے خواب کی کا دول کے خواب کے خواب کی کا دول کے خواب کے خواب کی کا دول کے خواب کی کا دول کی کی کا دول کی

المسلم ا

ملک جاول نے اٹنائی کہا تھا کہ خادم نے انہیں جیم صاحب کے اذان باریا لی ہے آگاہ کیا، وہ گفتگو اوموری چھوڑ کر نجیے کی طرف جل دیے۔

یہ دونوں کا استیال کیا۔ "ہم خازی بھائی دور نے کا پر دونوں کا استیال کیا۔ "ہم خازی بھائی دور نے کا استعال کرتے ہوئے کے بالان صرت محمول کررے ہیں۔ تھر کرواسامی کا اس طلع من تھی ان کا کرداد جارب کے باعد من کروائے '' کر کرائش کے اور دوران کا چیرہ وال کی حالت دل کی کوئی ہے اوال دائر کھا۔

'سیان بدید ان کی فتے ہے جر بھوستان کی سلم اسے کی سلائی ہے کے وقت ہیں''۔ کل سجاول نے جراب دیا۔''اہرت خداد تدکی اور شوق شہادت اس کا سب ہے، بم توان لکتری گروراہ می نیس'۔

تیگم نے طک ہجاد کے غیر اردادی الفاظ کی جہن کو مسکر ایست کی ڈھال پرلیا۔ "ہم مسلم ملت کی نتیج کے لئے وعا کے موال کو شد کر سکتے۔ سوچا آپ کود کھیکر اپنی دعاؤں کی آجہ لیٹ پر میشون پنجہ ہوجائے تاگا'۔ درجہ سر سر سکتا تھی ہے۔ معلقہ ہے۔

· · حضور کے تھم کی تعمیل لازم تھی۔ باوشاہ معظم تبداء

اسید موریج ٹیس چیوڈ تکتے۔ مرہندوسے شہاح الدولہ پر ارباد کے مورچوں کے پاس سے آز کر کجیب الدولہ پر ارباد متعمل سنڈ رہے متعمل کوردہ انتیں انتا ہس سے ہوا انتقاد مجمع متعمل کے مشود ارد کی مطابق کی باتو موسان بالا یا تھا اور شہاح الدولہ کی کوششوں اور مربول کی قام متابق شہاط الدولہ کی محل کی شخصوں اور مربول کی تحقیق کی مواقع شہاط الدولہ میں کا کا تاتھ شہاط کا الدولہ کی کا کا تو

"بابدوات فواب شجاح الدولد في ان ومشون كو قدر كى نگاه ب و يكيت بين اور اميد كرت چي كد وه بندوستان كم سلم سلطنت كراستگام كد نيز آنده محى ای خطوص ادر جذر ب سب كو اكف ركت على تقاون كريس ك" بدارشاه في ان كى نگايس تلك و كم كركها وه كريس من ساسا مسلطنت فا در يراهم با مزوار ميك شحادمان كي سلم سلطنت فا در يراهم با مزوار ميك شحادمان كي سلم سلطنت فا در يراهم با مزوار كيك

شجاع الدولد فكا بي جمكائ الى جكم بينصرب-

\*\*\*

مغلائی تیم اپنے نصیے بھی بھی بہت اداس کی۔
شائی مظلمی عمر الوائی میں تھے برخی اور شدائی کا ج
ماحل تھی اس کے فینے میں اس کو بوٹی اور شدائی کا ج
آئی کی۔ اس کے اپنے موادوں اس خدام کے تیم ک
ملک بواد اور قام کی مواریاں اس کے چہے میں واش
ملک بواد اور قام کی مواریاں اس کے چہے میں واش
مور کرتا ہواں کو تا ہم کر گھرا کرنے گئیں ہے میں پردہ کی
قدما خاتی ہے امر اگل تا کہ تیم اپنی صالت ہم قالا یا
تھیں اور اس کے بردہ کی
میر کے خیا ہے کہ کا میک مظلم کینز برآ دھی ہو
مور کے کہ سائے مگر کے بیم الی میں ہوگئی ہوگائی۔
دری کی کے سائے مگر ان خار المحقیل ہوگائی۔
دری کی ۔ نشا از کرے تیم حالیہ کا طور سے کھروا نے خوار الحقیل ہو
دری ۔ نشا از کرے تیم حالیہ کا طور سے کھروا نے خوار الحقیل ہو
دری ۔ نشا از کرے تیم حالیہ کا طورت کھی ہوگائی۔

قانور وہ انگی تک "اب ہارے خاتمان میں اس طوار کو اکانے اور چانے والا کو نیس رہا" پر خور کر رہا تھا۔ "ہم نے وقت سے طوقا تو سے لانے کی کوشش کی طرح ہم خاکا م رہے اور طوقان جیت گئے ۔ میس ند کی سے محکوہ ہے شکار ، اس ایک ہات تھنے کی کوشش کر رہے میں کہ وقت نے دوسروں کے اعمال کی سرائے لئے میس کی س شخت کیا"۔ یکم نے ملک کورٹی و کی کرایک اور تیر

ہیں۔ "اورشاہ منظم معفور کی بہت قد دکرتے ہیں، کل اورائی کے موطد میں معفور نے جو جرات وکھا آئی کمی کوئی منطل خالون شد دکھا کی۔ افغان مرداد اور امراء معفود کی جرات ادر جذ بہ کے معرف میں "مک نے چھوموج کر کمک

" بم باوشاه معظم کی شفقت ے مجمی محروم بیں رے ، ہم بمیشان کے کرم کے زیر باردے ہیں"۔

"بادشا منظم جلدشا بجهان آباد جائے والے ہیں، وہاں در بارشی مضوری شرکت بدید ٹین " " ہم تو شتے تتے بادشاہ منظم نے والی تدھار چائے کا اعدان کر ویا ہے"۔ بیٹم نے ان کے شابجہان آباد جائے کے ادارہ کے پارٹ جس کر ہو جما

''واپس جانے ہے پہلے بادشاہ عظم شابجہان آباد عس سلطنت کے معاملات مجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں''۔ ''جہس اور بتایا گیا اور شامنظم نے شاہ عالم جائی کوشیشاہ بتداور نواب شجاع الدول کو وزیاعظم مقرر کرویا

ہے''۔ ''حضور نے درست سنا تھر خکہ عالیہ زینت کل کی خواہش پر باوشا معظم نے شاجہان آباد جانے کا پروگرام

بنایا ہے''۔ طک نے تایا۔ ملکدر بینت کل کی خواہش پر بادشاہ معظم نے قد هار دائسی کے پروگرام میں تید کی کردی ہے، تیکم کے لئے یہ کودخانے جا بچے ہیں، بیرفارم بھی اس فرض کی ادائیگ بھی شامل ہونے جا رہا تھا کہ حضور کا پیغام موصول ہو محمیلا '' ملک جاول نے اپنے الفاظ کا ازالہ کرنے کی مہرشتہ م

" بم نتے ہیں کفار کی انٹین میلوں تک پیلی ہیں، کی نے ان کا فرور پائی ہے کے میدان بھی ڈن کردیا؟" " بینفدانعانی کا کرم ہے، اس نے فلت کو کش پر کی باب کیا" ملک ساول نے فلام کیا کردو جمہ کا مطلب

قیسی تھے۔ تکا۔
کی تروابر سے مرتم توارد وورن اقتول پر اتحا ہے
تھے تھی واقع اور تحل اور میں کا تی ہوئی تیکم سامنے با
کروک گئی۔ تیکم اپنی است سے آئی تو تک سک جاول اور
تک حام کی احزاز کا ترکی ہوئے ہے۔ تیکم نے کیئر کے
چاتھوں سے کوار لی اسے ایک سرے سے دور سے سرے
تک تحور سے دیکھا اور ایک قدم آگ پڑھا کہ کا تا
مرف پڑھاوی '' ہم نے اپنے بیچے کی جال مگری کا تا
مرف پڑھاوی اس کو ترواز اس افراد کیا ہے۔
تحریر سے تخت سے اس اور کیٹ اور سے افراد کیا تھے۔
تحریر سے تخت سے اس اور کیٹ اور سے آئی ہے کہ اس سے آپ کے
تور تحدید کا تھی تھی کرا کیا اندازہ میر تھی کے تواد

ادار سے خاندان عمل تین نظوں سے بیلی آئی ہوا دار اب اس کو لگ نے اور لاؤل کے میدان عمل چلانے والا اس خاندان عمل عمار ساس چلے کے سواد اور کو کی تینی "۔ تیکم سے المان عمل میں اور اعلان کی حقیقت محوی کر کے ملک جواد کر مرم میں کا بینی کی حال اس کے خاندان کے ملک میں کر اور برم میں کے میں کہ والی مقدل اختیار احقد اس کواد وصول کر مشتریہ سے کے شمر میں کا ویا۔ کواد وصول کر مشتریہ سے کے شمر میں کا ویا۔ شیر وارب وس کر کر شریع کے لئے مرم میں کا ویا۔

تشت بر بیند كر ملك مجاول كے تاثرات كا جائزہ لينے

میں کے الفاظ نے ملک جادل کے دل پر گہرااڑ کیا www.pdfbooksfree.pk طكدكوسب فريقول سے بنا كرركھنا ہوگئ ، مطلاني بيكم ك کوشش تھی کہوہ ملک ہجاول سے ہندوستان کی نی صورت حال کے بارے جس معلومات حاصل کرے تا کہ ان کی

روشی هن نیالانح عمل تیار کر سکے.. " شاہ عالم الل ك اس حالت تك وسني من جن

قوتوں کا ہاتھ ہے ان شرومرے میں شال میں۔ ملک زین کل ان حقائق سے یقیناً ، خریوں گی'۔ ملک جاول نے ہت کمل کر کے ٹامیں بیٹم کے چیرے بر مرکوز کر

بیم مے محسوں کیا کہ اس نے خود ملک سجاول کواس جواب بر مجبور کیا ہے۔ شاہ عالم ٹانی کے قرار کا سب ہے یوا قرمہ دارتو عماد الملک اور اس کے اتحادی مربی تھے۔ \* تہم تواب تجیب الدولہ کواس فتح پر مبار کیاو و ہے کا ارادہ ر کھتے ہیں ، ان کی فراست اور خلوص نے جمعیں بہت متاثر کیا ہے۔ ان ہے آپ کے تعلقات مارے کام آ کے میں '۔اس نے فورا موضوع بدل دیا۔

'' تواب صاحب کے دشمن بھی ان کے خلوص اور فراست کے معترف ہیں، بیاضا کسارتوان کا دعا کو ہے وہ اہے شہداء کو دفئانے سے فارغ ہوں تو بندہ انہیں حضور کی خواہش ہے آگاہ کر دے گا"۔ ملک سجاول نے بے نیازی ہے جواب دیا۔

مفلائی بیم نے اندازہ کیا کدوہ سمی موضوع بر بات بوجائے برآ مادہ نہیں۔'' ہم خطرر ہیں گئے''۔اس

ملک نے شہدا و کو دفائے میں حصہ لینے کی خواہش ہیں کر کے دخصت جا ہی اور آ داب عرض کر کے نیے سے بابرنكل محقه ملک قاسم خاموش جینا بیلم اور ملک سجاول کے

سوال وجواب منتار باتحار بيم جائتي كيا بوه كي بحضيل سكا تفار فيم سے باہر آ كر دوسوجى رہا تفاكرات ملك يزى اہم خبرتمی محروہ اس برا بی جبرانی طاہر نبیں کرنا جا ہتی تقى \_" مكه عاليه نواب نجيب الدوله يربهت اعتاد كرتي ہیں،ہم بچھتے ہیں کوٹر الی میں شجاع الدولہ کے روبیدی وجہ ے ملک عالیہ تواب نجیب الدولہ کو وزیراعظم بشروستان بنائے پرزورویں گی''۔ بیٹم نے سوال کیا۔

ملک سجاول اس بارے میں پھھے نہیں کہنا میا جے تھے۔" باوشاہ معظم نواب شجاع الدولہ کی بہت قدر کر ح میں اور جو بات کہرویں واپس نبیس لیا کرتے''۔

بیم کو اینے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے باوشاه ، پہلے شا جہان آباد کینیے کا ارادہ کرلیا۔ "ہم بھی شاجمان آباد جانے والے ہیں، ماری خواہش بےکہ

آب كے كھ موار جارے جمراور إل"۔ '' قاسم کا وستہ بھی شا بھہان آیاد جائے والا ہے'۔ ملك سجاول في قاسم كى طرف و كيوكركى . " صفوركى تباری ممل ہوجائے تو اے اطلاع بجوادی'۔ ا بهم سنتے ہیں شا جہان آ باد کا مر بند گورنر بخیریت

بھاگ کیا''۔ بیکم نے ملک سجاول کے جواب برغور کرنے كى بجائة ال سے يو محما۔

" یانی بت میں مرمد فوج کی فکست کے بعد بھا گنااس کی مجبوری تھی''۔

" ہم یقین کر لیس کہ مرہد گورز کے بخیریت فرار من ملكة زينت كل نے مدوكى؟"

ملك سجاول مفلاني بيكم سوال ير چكرا حي كه اس فیے میں متیم ہوتے ہوئے بھی وہ ساز شوں سے آئی زیادہ باخبرے۔'' ایک افواہوں کی تقیدیق شاہجہان آباد پہنچ کر

ی ہو کیکے گی۔ اتنی بڑی لڑائی کے بعد افوا ہیں بھی بہت يوى يوى مجيلا كرتى بين"۔

"التدارك جنك مي سب كي مكن ع ملكه عاليه كا بیٹا ہندوستان کا شہنشاہ ہوتے ہوئے بھی آگریزوں کے قیدی کی حیثیت رکھتا ہے۔اے دہائی دلائے کے لئے سجاول ہے اس بارے عمل ہو چھنا چاہتے یائیس۔ ملک سجادل اس کی ابھس بھو کہا تھا۔ میدان جنگ عمل کام یا لی کے بعد وہ اسے میدان سیاست کے معاطات سے بھی آگھ کرنا چاہتا تھا۔ آگھ کرنا چاہتا تھا۔

"مقان فی جگم اپنے دارہ کو معانی دالا کر کی منصب
دلانے کی امید ہے امی تک وست پرداد تیس امی کی
شاچین ان آباد دو اس کے جلد دینجا جاتی ہے تاکہ ملک
زینٹ کل کہ آمادہ کر محص اور اور اب بجی الدول ہے اس
کے ناچائی ہے کہ تواب صاحب خاوالملک کے سے جاتے کہ
یو جہ سے کا افتاد ہے ہیں۔
رائے کو بہت ابیت دینج بیس آگر ملک اور اور اب صاحب
کا اس جاتے ہیں۔ گار میں کا ان کا کہ کی دائی کے اس صاحب
کر رائے کو بہت ابیت دینج بیس آگر ملک اور اور اب صاحب
کر رائے کو بہت ابیت دینج بیس آگر ملک اور تواب صاحب
کر دائی کے میکم صاحب کی باتی کو کھیے کے ان
کر کردین کے میکم صاحب کی باتی کو کھیے کے ان

کی خواہشات کا جان طرم دری ہوتا ہے"۔
"کی کی اواب نجیب الدول آبادہ ہو جا کی سے الدول آبادہ ہو جا کی سے الدول آبادہ ہو جا کی سے اس کا مرحل کے جان کی ایک میں اور آباد مردان سے دو بار ذکان ممکن فیس ہوتا"۔ ملک نبادل نے رکاب بھی چاکس ہماتے ہوئے۔
جماعی دیا۔

\*\*\*

لا کو کے قریب مربیٹہ نوجی مارے مگئے تھے جن جس سمدا شیع بھاؤ کے علاوہ پیشوا بالا جی راؤ کا نوعمر بٹا وشواس راؤ ہی شامل تھا جے مہارانی نے شاہجہان آ باویس ال تلعہ ك تحت ير بنمان ك لخ مربد ون كابرات نام سالار بنا كرافكر كے ساتھ مجوالي تماراتي د جرالاشول على ع بِهاوَ كَى لاشَ وْهُوعْمَا بهبت وشوار تَهَا لَيكِن شَجاعَ الدول مرہوں ہے دوئی جمائے اور ستقبل میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر میدان جنگ جس مارے مارے پھردے تھے۔ایک چکدایک بے سرکا دھڑ لہائی ہے کئی مروار کا وکھائی دیا تو شجاع الدولہ کے ستوں نے اسے الچی طرح یائی سے وهویا قیدی برجمول نے پیچان کر تصید ق کردی که بیسداشیو بعد و کا دهز ہے۔ شجاع العدال نے اے اٹھوا کر بھجوا ویا اور اس کا سر تلاش کرنے میں لگ حمیا تمر تلاش بسار کے باوجود مربشہ سالا رکا سرندل سکا دھڑ کے گرد برہمتوں کا جوم و کچے کر ایک افغان سیائی رک حمیا تفا۔ پکے دریے تک کھڑا دحڑ و کیکٹا رہا تھا پھرا کیے ساتھی کو ا شارے ہے کچھ کیہ کرہ کے نکل کما تھا۔شجاع الدولہ ک آ ومیوں نے انہیں اشارے کرتے و کھ کرشجاع الدول ے کہا کہ وہ افغان سائل ضرور بھاؤ کے مرک بارے یں کچھ جائے ہیں۔ شجاع الدولہ نے اس سیای کا نام در یافت کیا اور سوینے لگا تمور کی دیر بعد وه شاه ولی خال کے سامنے کھڑا تھا۔ احمدش وابدائی بھی سداشیو بھاؤ کے س اور دھڑ کے ملاب کے خواہشمند تھے۔ شجاع الدول نے ب ملاہر کیا کہ افغان ساتی بھاؤ کے مرکے بارے ہیں جاتیا تھا۔شاہ ولی خاں نے اس سابی کو بلا کر یو مجھا تو دہ مال عم كريس مردار كا وهزشجاع الدول ك سنة دهور ب تھ اے اس نے قل کما تھا۔

' غبار جگ میں اس کی آخوارنجلی کی ما نند پیک ری تھی، وہ بڑی ہے جگر کی ہے لا رہا تھا۔ میں نے چھیے ہٹ کر غیزے کا دار کیا تو وہ زنگی ہو کر مگھوڑے ہے کر پڑا۔ بم

اس کے ساتھیوں سے لڑنے لیکا قوہ دیماک گئے۔ موٹر کر دیکھا تو دہ اپنے تنزے کے سہارے کھڑا ہو کر بڑی صرت سے میدان جنگ میں اپنے سیابوں کے لائے دیکھ دیکھ کر بات بائے بکار د باقعالے تیم نے تکوم کر اس کو تشم کر الدرآ کے بڑھ کیے "د

شاہ دی خان کو کی یعین ہوگی کہ جاد کا مرائی
انفان کے پاس ہے۔ "اوشاہ منظم جہاد کے لئے
ہندوستان آئے چی ۔ اندگا کھر ہے کہ اس کے جمل مرخود کیا ہے کے تکا اس کسال کوگل کیا اس ہے بری حق منظم کی ۔ اندختان کے ہاس مجیس اس کا اجرا گاہے ادشاہ منظم کی جان کوش ہوں کے داکر آپ نے کے ادشاہ منظم کی جان کوش ہوں کے داکر آپ نے کے لائی شک ہاد سرداد کا مرجمیا این آئیا "

سال میں میں میں موجوع ہاں۔ انفان ہا جا چی چکے سامینے نیجے کی طرف مجل دیا دور کیڑے میں کہنا کا ماہا اوا کا سرائز اندول خاس کے حوالے کردیا۔ ''ہم کافر کے بچکا کے سرخدھار کے جان چاہتا تھا تا کراپنے بھائزں کو دکھائے کہ ہم نے اسے گل کیا تھا "کراپنے بھائزں کو دکھائے کہ ہم نے اسے گل کیا تھا"۔

شجاع الدولي في بعاد كاسر پيچان ليا-يراسو ل في بعد كاجره صاف كيا اور دهر ك

ساتھ رکھ سے تھایا الدولوگئے تھے میں ماہا دیا۔ و ہر وشاس راؤ کی لاش ایک تک تیس کی تھی۔ چارگا الدولہ بہت پر چارات کا ساتھ ایک انقال سیار کا بارک ولی خاس کر بتا کہ اس کے میکر ساتھ میں جائے کا کی لاش میں ان جگٹ سے افعال الے تھے۔ وہ اسے کا طل سے جاتا ہا چہ جیس شاہ ولی خان نے تھے وہ اسے کا طل لائی جائے۔ انگار کر دیا اور شجاری

لیان میدان جنست انفالات تھے وہ اے کائی لیکن جائے ہی جی شاہد دی خان نے تھر دیا کردو الآس لائی جائے انفان سیابیوں نے انکامر کر وا اور شخوائی الدواکی مداخلت پر از ان کے لئے تیار ہو تھے شاہد وال خان نے بارشاہ منظر کرتا گئے کی آئی بادشاہ نے ان انفخان سیابیوں اور ان کے مروادوں کو طلب فریائے۔" تھارے

رسول ملی انشد علیه و آلد دسلم کاستم ہے کہ دوسری او مول کے سر دار جوذکس ہوجا میں ان کی فزت کردے کیاتم اپنے رسول ملی انفد علیہ و آلہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی کرو

افغانوں نے بادشاہ معظم سے اس محتا فی کے لئے معانی کی درخواست کی اور دشواس داؤگی لاٹس لا کر بیش کر

لاش بالكل معاف تنحى ، زخمول ہے بہنے والاخون بھی صاف کردیا گیا تھا۔ باوشاہ نے تابیوا کے نوعمر بیٹے کی لاش ویمی او افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاص وست کے سوارول كو محم ديا كه وه وشواس راؤك لاش كى حفاظت كري اور احرام كرماته يهون كحواف كروي اوروستداس وقت تک لاش کے ساتھ دے جب تک اس کی چناکی آگ۔ شنڈی نہ ہو جائے۔ احمد شاہ ابدالی کو مآل رحم و کھ کرشجاع الدولہ نے ایراہم گاروی کوان کے حضور پی کردیا۔ وہ شدید زخی تھا۔ جنگ سے پہلے بادشاہ نے اے دَاتی مراسلہ بیجا تھا کہ کفر کے خلاف اس جنگ میں وہ سلمانوں کا ساتھ وے محرال نے جواب دیا تھا کہ وہ افغان باوراس في مربول كانمك كمايا باس لم ده ان کا ساتھ نبیں چیوڑ سکنا۔ بادشاہ معظم کود ت<u>کھتے</u> تل اس نے گر گرا کر درخواست کی کہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیتے جائیں۔ آئندہ وہ زندگی بھر باوشاہ معظم اورمسلمانوں کی خدمت کرے گا۔

مر بنوان کی طرف سے جنگ کی جائل وائل والد مر گاوری نے کی تھی۔ ایک ہاتھ میں بندوتن اور دوسرے بہتر چندا اخطاب و حاضر کرنے والے اپنے افغان وستوں کی تیا دے کرم باقدار اور اصل نے بہتا ہے تھا ہے۔ اس کے تی جنان اور اور والد کے بہتا ہے تھا ہے۔ افغان سرائل کے اسے دیکھتے میں تشکل بائر کے اور بازشا ہے۔ دوخواسے ک کرگاردی کوان کے خوالے کیا جائے۔ دوخو داسے مزاد بنا

یا جے ہیں۔ افغان مردار شیار الدیکی برہم ہے کہ اس نے کا دری کو اپنے خیسرش چھپا کر بناہ کیوں دی۔ پادشاہ نے معاملہ کی زائد و کھر کا کاری کو اپنے ایک مردار کے حوالے کرنے کا محکم ویا اور کہا، وہ اس کے زشوں کا ملان کرے جب وہ کھی جو جائے گا تو اس کے بارے عمل میشاریا جائے گا۔ کے بارے عمل میشاریا جائے گا۔

م افغان سر دار دن کائم وخصد و کید کرایرا ہیم گاردی کی سانس اکثر نے کی تھی ، افغان سر دار نے جلدی سے اسے اسپنے ڈسرے پر ججوادیا۔

'' بابدول' بُریتا یا گیا تھا کہ چیوا کا بھائی مسلمان ہو کیا تھا، ہم اس کے بارے میں جانتا چاہیں گئے'۔ بادشاہ میں

کیا تھا، ہم اس نے بارے بیں جانا جا ج معظم نے شجاع الدولہ سے ہو چھا۔ دوشہ معظم نے شجاع الدولہ سے اور کا

'''ششیر بهارالا ان شیخسلمانوں کے خلاف بہت چان از گرکڑتا ہوا و یکھا کہا تھا تھر مربدزڈی اور پرس اس کے بارے میں کچھ تانے پر تیارٹیمک میدان چنگ جس دس کی لاش می کبیریٹیمس کیا"۔ شجاع الدولدنے وخش کما۔

"ابدولت فروب آ فآب سے پہلے شعیر بهادر کے بارے جم جانا چاہیں گے تاکراگروہ چک جمل کام آگ کے ہے تو ہم اے دفا کر اس کی قبر بنوانکیس"۔ ابدا کا نے شاوولی فان کو گھر دیا

### \*

شاجیبان آباد اے ایک ایشی شیر محموں ہوا،
خاص ویان ادر اکھ کی مردی جس کا چھ ہوا۔ سنائی
بیم نے اس نیم کے کا درجد دیجے محیور اس اس کے
بالک نیا تھا۔ جس کے درجود کیجے محیور اس میں
مربوں رسمانوں کی آج وائی کا اظہار کیا جا اما تھا اور
شاہ خال کیا کہ اکا خدیج وطاحات کا قطال ال کھی اس میں احتمال ایسان کی تاج اوالی کا بدیا ہوں میں تھی۔
اس کے باد جزویتہ کرچیر میں شدخ کی کرنی فرش افراقی د

احتیال کی گرئی کا احداس ہوا۔ اس کا مقتر سے اقلہ خیر بھی واضی ہوا تو رہ ملیخ لوگ محدم کر و کیچنے اور آئے قال چاتے ہے شاہجہان آ یا وکی شخر الی نے خلاف میشاد دے سے وقوق شاہ کی پیٹم اے اپنا خاتھ محدس ہوا کراتھ انگر آئے ا وقوق شاہ کی پیٹم کی بھیر میں ایشنی ساز محموس کروں محمد معدم تھننے کے لیے انجابے فرف نے اس کا سوچ کیر گرفت کر لوگی۔

جب اس كا قاقله حو لى من داخل موريا تما تو محدول سے شام کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لکیس۔ اس نے سواری کی لگاش مین کیس اور احر ایا اس وقت تک درواز ہے کے سامنے کھڑی رہی جب تک او ان ختم نہیں ہوگئ ملک قاسم نے اپنا کھوڑ اخادم کے حوالے کیا اور جلدی سے مردانہ کی طرف جلا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے یمی اس کی تائید کی اور اینے اپنے گھوڑے وہیں چھوڑ کر مردانه کی طرف کل دیئے۔ بیکم وج پ دیمتی رومگی، وہ سويے كى كراكر آج وہ منجاب كى حاكم مولى تو كى كو جرأت ہو تحق تھی كماسے ويس چھوڑ كر چلا جائے ۔ اؤان فتم ہوئی و اے محورے کی لگامی خادم کے مرد کرتے ہوئے اے محسوس ہوا محوڑے کی نبیس وقت کی **نگاش** اس ك ساتھ سے نكل دى إلى - نشست كاه كے داست ك دونوں جانب کمڑے خدام کے وجوسے بے نیاز وہ ای سوچ میں تم جلی جارہی تھی اور اس کے خیالوں کے ب قابوشموار كابل وقدهار يوكن تك ازت محررب تھے۔اے اذان یادری شانماز جب کیٹر نے وضو کے لئے یائی چیں کیا تو وہ شتالی ہے وضو کر کے جانماز پر کھڑی ہو گئی کین قیام و تود کے دوران بھی وہ خیالات کے آ وارہ محور وں کی نگاجی قابوجی شدر کھ کی جیسے وہ تماز نہیں تماز کی رسم ادا کررہی ہو۔ فماز کے بعد آستہ آستہ چلتی ہوئی كركى كے ياس كى اور يروه بناكر باہر جما كنے كى رحولى

یں رات کی ساعی کی گرفت مغبوط ہو ری تھی۔ خدام

نے فیمین روش کردی فیمی کرید روشنان کی اس سے دل سے فرف دور در کر کی اور دورای کشت پر به با کر جیڈی کا سے آری بر میکن میں اس کے فیلے سے بھی بیا تک کا درم یہ سے آری بر ایس کر نے کی بھی سے بھی بیا تک کا درم یہ مقال سے اور آئ کہ بر پر باہ گائی تھی تھا ۔ دہم بر کی اور پھی اور آئ کے بعد کی بھی تھا ۔ دہم بر کی اور بیان کی فیر جس آن آواز ہے دو گیان کے دیا نے سے میں تھی تھی جو این کہ میں کمی آئے اور این کا تھی میں کمی آئے ہو بیٹ پر نظر برا کر بین والی کی ترکی بھی ایس کی آئے اس کی تا کے ایس کے ایس کی کہ میں و کی سی کھی کہ بھی اس کے بیان کی کھی ہیں کہ اس کے بھی کس آئے اس کی کھی میں کس آئے اس کے بھی کسی میں آئے ہیں کہ بھی کہ سے درور کی کئی گھی ہیں بھی آئے ہیں کہ بھی کہ سے درور کی بھی کھی ہیں سے درور کی بھی کھی کھی سے درور کی بھی کھی ہیں ہے۔

" حضور ف اجد ت بوتو دسترخوان جمایا جائے". کنیزے ادب سے علوم کیا۔

میرے "دب سے سطح ہیا۔ "اجازت ہے"" اس نے آ بہت سے جواب دیا کنیز دائی مزی آ اے باایا۔" شہباز ٹال سے کھو کھاتے کے بعد ہم ملک قائم سے طنا پیند کریں گے"۔

### \*\*\*

درگاہ ہے باہرآئے آئیسی نظام الدین مِن کا فور برسنا شروع ہو کیا تھا، زندگی نے اپنے چرے پر سے سرد لحاف سرکا دیا تھا گرا انجی تک کلیوں اور باز اروں میں قدم

'' کی فرصہ ہوتا ہی عقرہ کی زیارت خردرگراہ'' اس سے تاہم تک سال میں ہی آل تیمور کے شاعدار مانک سے جرخاک حال کیک کے بہت سے میں کی ادوسیاہ ورٹ مانس کے دو کمیر مظیم مثل شبنشاہ امالوں کا حوالہ ہے اس اعداد عملی میں جمہ جمانا کہ مانسیہ جائی کی جرگی جد گی جمس کی بر بدندائی تو چہر جمنا کو کا میں کی برجرک اس کا انجد آل تجود کے ان دادال کے اساسیاب تو جہت سے ہیں کمر عاصیر جانی کے آل کا دادہ سب اس کا انجد شاہ اجدالی کو

مندوستان اورشا جبان آباد آنے کی دعوت ویتا تھاشبشاہ

کا قاتل و محض ہے جے تیکم صعب ایک بار پھرے سلم لمت پر سلط کرنے کے فواب دیکھ رہی جی ٹواب جائی بیک خان ہے روابط کے احرام میں ہم ہرگز شال شیس

یوں گے." قام مرجمائے شنار ہاتھا۔"مردار فیطر کرنا آپ کے ڈریٹ بیمبر کا خیال کا اور کانچائے کا محاکم کا حمل ہے، آپ نے کیمبر کونا جہانی آبادہ کانچائے کا حمال والے بھی نے اس کانچائی رکام کے آپ سے بینے کی خوااش طاہری بھی نے آپ کیک بجانوں کاس میں تنظیم ہوتی ہوت

آ لاسکلوکی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں ، بیگم سے حکم کی حمیل اس کے بعد میں ہوسکے گی۔ بھے امید ہے کداب تم بیگم صاحبہ کے احکامات کو بہتر طور پر بچوسکو گے۔''

میم صاحبہ کے احقامات او بہر طور پر چیستو کے۔ '' کیا آپ بھتے ہیں کہ ادارے بیٹم صاحبہ کا حولی میں تیم رہنے کی کوئی شروات ہے۔'' کا ہم نے بوچھا۔

یں تقم سے کا کوئی شوارت ہے " ہم سے نوج جا۔ "آئی تھے تہارے ماٹھ کی پہلے ہے دیادہ ضرورت ہے گریش میں چاہتا کے تیم صادبہ خیال کریں کہ ام نے کلی ان کا ساتھ مجود دیا ہے " جادل نے اے

ان کے ماتمی کچوفاصلہ پر بھیجے آرہے ہے وہ رک کے دوساتھ آلے تو لک نے اپنے گھوڑے کا درآ مدرسہ رجمیہ کی طرف موڑ دیا اور قائم نے بیکم کی حولی کی طرف

### \*\*\*

شہنشاہ ہندشاہ عالم ٹائی کی دالدہ طکدزیشت محل کا جادى لال قلعدے برآ مد مواتو شاجبان آباد كے باي سر کوں برنکل آئے اس کے یوتے شنرادہ جوال بخت اور شاہ عالم کے وکیل کی سواریاں زینت محل کے باتھی کے واكي باكي جل رى تحيل - ملدائ بين بيني كي شهنشا بيت منوائے کے لئے خودمیدان سیاست میں نظی تو افتدار کی عطرنج کے کھلاڑی ان کی جالوں کا مجری نظرے جائزہ لینے گئے۔ جوامراء منتقبل کے در بارشاہی میں کی مقام و مرتبہ کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ سب ملکہ کے جلوس میں شامل تھے۔ آج ایک طویل مت کے بعد دال قاعد سے ایک پروقار جلوس برآ مد ہوا تھا جسے ، کچے کر شا جہان آ باد ئے خوفردہ باسیوں کے چیروں پررونن آ گئانگی۔ احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کے ساتھ شہر ہے باہر خیمہ زین تھے اور رائق طکدان کے احسانات کے لئے اظہار آشکراور انتظام ملات کے مارے میں ان ہے مشاورت کے لئے ج ری تھیں۔

احر شاہ ابدائی کا طرف سے منظیہ سلطنت کا تخت ہ

امن شاہ عالم ہائی کے بروکر کے وابلن بیا نے کے اطلاق

کے بعد اگر چینا مرکم م کی باوی ہوئی گی گروہ نجے الدولہ

کی وان سے کی یا کے بجھم اور تھا میں کا فاقت کی کا روہ نجے بالدولہ

نے بدو ان کی حمایہ کر کے ان کی طاقت کی واقع کے اور اور اعظم

ہیا ہے جے رہ میں ان اور ان کے نظیہ سلطنت کا وزیر اعظم

ہی ملک ار فراب نجیب الدول سے سے نمایال تے ۔

امزاد اور در ادول کے بیا اندول میں نے نمایال تے ۔

امزاد اور در ادول کے بیا اور کی بیان کا در کھیا

احر نام اور در ادول کے بیان کی بیان والدی کے بارگرہ والدی اور اندال کے ۔

امر ادار در دادول کے بار ادوائی فیسی والدی اور اندال اور ان کی در راہدا و تو میں کا یکیا در شاہ تھدمائے کے اس کے اور اندال اور ان اور در اور اندال کے بادر اندال اور ان اور اندال اور ان اور اندال میں میں اندال دائی اور ان اور اندال میں میں اندال دائی میں کا کہ ان اور اندال میں میں کہ اندال دائی میں میں کہ ان اور اندال میں میں کہ اندال دائی میں کہ کا ساز سرار کر کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کا کا ساز سرار کر کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار میں کہ کام ساز سرار کر کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سرار کے کام ملطنت میں آور اندال واحد کیا کہ کام ساز سے کام ساز سرار کے کام ملطنت کیا در شاہ کی در شاہ کیا در شاہ کیا در

اللك كويناه دين ك يرم كى سرادينا ما يتي تحي اور

سورج مل جائ کی طاقت اور ریاست کو کل وینا جاتی تھیں ان کا مؤتف تھا کہ اس سے مغلیہ سلطنت محفوظ اور مستکم جوجائے گی۔

احرشاد ایل ایاق کلدگا به جا احرا امرکز عرف احداد احداد کلدگا به جا احرا احداد کلدگا به جا احرا امرکز عرف می انبود استان او روز احداد او روز کلد نر بنت کل می طاف او روز کلد نر بنت کل احداد او روز کلد نر بنت کل ایک اعداد او روز ایک او و الکدر ندت کل این کار احداد احداد ایا ایال ایک ایم به می حال احداد احداد ایال ایک ایم به به الدولد کوان می می حال افغان می کار احداد احداد کار ایک به الدولد کوان می می حال افغان می کار احداد احداد کی کار احداد احداد کی کار احداد احداد کردا با کی کار احداد احداد کی کار اخداد احداد کی کار احداد احداد کی کار احداد احداد کی کار احداد احداد کردا کرداد کی کار احداد کار احداد

ملکہ اینے ہوئے ، امراء اور شہنشاہ کے وکیل کے ہمراہ واپس لال قلمہ پنچیس تو ان بش پہلے سے بھی زیادہ امتار آگیا تھا۔ نجیب الدولہ کی طرف سے تالفت کے

باوجود ابدالی نے ان کی خواہش پر ایک فقمی فوجی ممم کا نصله كرك ان كى بمت اورا بميت يد حادى عى

احمد شاہ ابدالی نے ہندوستانی ریاستوں کے تحرانوں راجوں مہاراجوں اور ایسٹ انڈیا تمپنی کے گورز کے نام مراسلے بھی ارسال کرویتے کہ وہ شاہ عالم ٹائی کو ہندوستان کا شہنشاہ تعلیم کر کے ان کی قربانبرداری کا اعلان کریں۔ یائی بت کی جنگ کے مظیم فائح کی طرف سے اس ممایت اور فرمان کی وجہ سے لال قلعہ کی سطوت بحال موتی مولی نظرة نے می تھی۔

مغلانی بیگم کو ہر شب امید کی ایک نئی کرن دکھائی و في اور جرروز سورج كى روشى مسلتے عى وه كرن عاد مو عِالَى تَحْي ـ شَاجَبِان آباد كاساراسياي اور سالى فقت در ہم برہم ہو چکا تھا برائے امراء اور دربار بول میں ہے اکثر شمرچیوڑ کے تھاور مرہوں کے تبضه اور احدثاه ایدالی کی جوائی کارروائی کے فدشہ کے ڈیٹ نظردوسرے شیروں میں منتقل ہو مکئے تھے جو چندام اوشمرش موجود تے وہ نے فتشديش اين لئ جكد بنان كى كوشش يس كى تصاور عماد الملك يا ان كى خوش داكن عدد الباقائم وكدكر ملك زينت كل كوناراض نبيل كرناما ج تفيد مغلاني بيمماني حویلی میں عملاً تیدی تھی ان کی ملکہ زینت محل کے حضور حاضری کی خواہش ہوری ہونے سے مبلے ہی ابدالی نے سورج ال ك خلاف في مم جيخ كا فيسله كراياتو مغلاني بيم كو ہر طرف تاركى وكھائى دينے لگى تھى ليكن جب ايك روز شہباز خان نے اپ ذرائع کےحوالہ سے اے خروی كەمرېنىيىش تالانكى رادُ اپنے بينے اور بھائى كى موت اور فكست كابدله جكان ك لئ يافي لا كوك لكرجرارك ساتھ ہونا سے دوانہ ہو سکے جي تو يكم فے سفارت كارى

'ہم مجھتے میں بادشاہ مظلم اور مرہوں کے درمیان

ایک اوراز ائی ہندوستان کی مسلم سلطنت اور ملبت کے لئے مفید نہیں ہوگی'۔ بیگر نے ملک جادل کی آ تھول بیل حجما تکتے ہوئے کہا۔

ملك جاول في جواب ديا-" بادشاه معظم ان شاه الله اس جهاد مص بھی کامیاب ہوں کے اور ملت کے وجوو كے لئے خطرہ كاخوف اليس دے كا"۔

یہ جواب بیلم کی تو تع کے خلاف تھا۔" یاوشاہ معظم وایس قدحار جانے کاعزم ظاہر کر سکے میں مرجوں کے خطرہ کے بارے جس مبتدوستان کے مسلمانوں کا اتفاق

اور مشوره لازم ب، وه چربهی مایوس مبس مولی-ا یانی ہت کی ازائی کا فیصلہ بھی مندوستان کے ملالوں نے کیا تھا، اب می وی فیلد کریں مے'۔ ملك حاول بتيم كالدعا جانيا تعاله

"م سنتے میں میٹوائے ہونا ہے روائل سے بہلے ملف ليا ب كدوه نجيب الدول كى رياست من زعركى اور ہریاول کا ہرنشان مناویں کے وہ این چھازاد بھائی اور ہیے کی موت کا ذمہ دار نواب نجیب الدول کو قرار و ہے

ننیورنے جو سنا ورست سنا"۔ ملک نے پیگمرکی بات كى تقديق كردى .. "اتے بڑے خطرہ کی موجود کی شن سورج مل سے

لرُ الى كونال وياجاتا تومناسب شهوتا"\_

انواب تجيب الدوله اس الزائي كوثالنا جاست مع مم بادشاه معظم كو لكدز ينت كل كى ضديريه فيصله كرنايزا" ر

مم لال قلعه ش اس وقت ذاتي وهمني اور دوسي كي يجائية كى كلى مفادكود كمين والى بستى كى موجود كى بهت ابم جائے ہیں''۔

محضور كا فرمانا بجاب كين لال قلعه عن في مغاد و کھینے والے کم بی رہے جیں۔مغلبہ سلطنت اور لال قلعہ کی بریادی ڈاتی مفادد مجھنے والوں کی وجہ ہے ہی ہو گئیں۔

ملك حاول نے جواب ويا۔ بیم ملک عجاول کے اشاروں کو سجھ کی تھی لیکن جس متصد کے لئے انہوں نے اے طلب قر مایا تھا اس کا بیان ابھی ہاتی تھا۔" ہاوشاہ معظم والیس جانے کے فیصلہ کا اعلان فرما کیجے ہیں۔ ہندوستان کی مسلم لمت کے وجود ك لئي تواب نجيب الدول جيسي للص اور بها ورويتماؤل كا وجود لازم ہے۔ لال قلعہ کے احکام اور قرمان کے احترام ك لن مربول اور حاثول عدمفا بمت ضروري عاور ر دونوں مقصد تب بن حاصل مو عجة بين جب كوكي ايما فریق درمیان بیل ہوجس برجات اورمر شے دوتو س اعتاد

منت قاسم في نكاه الحاكر ملك سجاول كي طرف ويكما اليم ف الى بات صاف صاف كهدد ي كلى .

" حضور کا فریاتا بجا ہے لیکن اس فریق کو درمیان میں السنے برنواب نجیب الدول اور ہندوستان کی مسلم ملت كااحماد موتالازم باور يورب بندوستان عل اس وتت كونى ايدافرين موجود تين المك جادل في عاد الملك كا نام لئے بغیرات اس کام کے لئے غیرموز ول قراروے

الماضي آب كي مات كي تائيد كرتا يه محرجم تو حال کے دریار عالیہ میں بینے مستقبل کے بارے میں فکرمند ہیں۔مستنبل کے کدموں پر ماضی کا لاشدیمی رکودیا تووہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر کے گا۔ مجرم کو سزا دینے کی بجائے اس کومعاف کرے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ مستقبل زيده فاكدوش ريكان ييم في وليل دي\_

اٹھائے ہے آگر سنتنس کا یوجہ بلکا ہو سکے تو مجرم کی نسبت " بال ك دربار عاليه على به خاكسار بهت دور وست بستہ کمرا ہے ای ہی بحرم کی صلاحیتوں سے فائدہ المفائے كافيملد ملت كان رہنماؤں كوكرنا بجن كے باتھ میں اس کے جرائم اور صلاحیتوں کا تراڑ و ہے '۔ ملک

سجاول اس بحث کوطول نہیں دینا جا ہے تھے۔ " الماري خواجش ب كر آب نواب نجيب الدول

تك اماري پرخوائش چينوادي -"بنده حضور كے علم كى تھيل ميں كوتا بى تبيس كرے

ملک سجاول کے جواب پر بیٹم کے چیرے ہو اطمینان سیملنے لگا جیسے اے یقین ہو گیا ہو کہ ملک ہجاول نواب نجيب الدول كوادرنواب نجيب الدوله احمد شاه ابدالي كو

مرہٹوں اور جاٹوی ہے مفاہمت کے لئے مماوالملک کی ملاحیتوں سے فائدہ اٹھائے پر آبادہ کر لے گا۔ وہ اینے آب کو دھوکہ دے کر مانوسیوں کے بحر میکرال میں زندہ

مے کی کوشش کردی تھی۔

پس بروہ ہے شہباز اور کنیز کی مرکوشی من کر ملک قاسم نے ملک حیاول کی طرف و یکسانو وہ اس کی ٹکا ہوں كاينام بحد كماراس في يمم صاب اجازت جاتل اور

آ راب بحالا کر دونوں و بوان ہے یا ہرنکل گئے ۔ کنیز نے شہباز خال کی حاضری کی درخواست پایش ﴾ تو بیم ہے چینی ہے ہیں کا انتظار کرنے کی مہمانوں کی موجود گی جی وہ بلاسب دروازے برحا سرنبیس موسکتا

احضور عربشہ پیٹوا بالا جی راؤ اچی فوج کے ساتھ راست عی ے واپس بونا لوث کیا ہے"۔ شہباز خال نے كرے من واخل ہوتے عى خبرسالى۔

بيُّكُم كوانيخ كانول يريفتين نبيل آيا۔ ' كيا ہم تج مان لیس کہ بالاتی راؤ اینے بیٹے اور بھالی کے قتل اور قوم كى شكست كا بدلد كنے كا عبد بورا كئے بغير راستہ سے بى

والهل نوث حميا"۔ " حضور کا بیقلام بلاتقد الل اطلاع و سینے کے جرم كى كىلىنى سے واقف ب ' يشهباز خال فے محسوس كيا ك میکم بالای راؤ کی واپسی پر یعتین نبیس کرنا ما بتی اس نے

www pdfbooksfree pk

ا پی اطلاع کی صداقت بد حالت کے لئے بتایا کہ ہالا تی راؤ کے بچڑے دوانہ ہو جانے کی خبر ملتے ہیں جیدرآ یاد کے نواب نظام علی خال نے بچڑ کولوٹ کر آ گ نگا درگا، چیٹوائے کا ساسسار کر دینے تو چیٹوائے لئے واپسی کے مواج اور مذتھا۔ مواج اور مذتھا۔

امید کی نئی کرن بھی ٹابود ہوگئی بیگم کو نظام علی خال پر اس کے بعد کی شار الملک ہے بھی زیادہ شعسہ نے لگا۔

\*\*\*

ح لی کی وجہ ت اور ایوائوں کی دائست سے اندازہ بہت کے اندازہ بہت کا کہ بارد میں اگر بہت سے اندازہ بہت کے اندازہ بہت کی اندازہ بہت کے اندازہ بہت کے دور میں اندازہ بہت کے دور میں کہ اندازہ بہت کے دور میں کہ برائے کی طرف کی طرف کی طرف کی المت سے اس کے کیشوں کے مور کے المت سے اس کے کیشوں کے اندازہ کے کی طالب سے اس کے کیشوں کے ذائرہ کے کی طرف کا کہ اندازہ کی ہے وہ کے ایس باتھوں اندازہ بہت کے اور الکستانے جا دول کے مارائی میں آئی تک کے فیصلے میں کرساگا اسرواد کی اندازہ کی میں کہ دول کے اندازہ بہت کے کہ دول کے اندازہ کی میں کہ دول اندازہ بہت کے کہ دول کے دو

مک جاول نے نظر اضا کر فورے اس کی طرف و یکھا۔''جورخ نظر آ ہے وہ زیادہ گھرا دکھائی ویٹا ہے، جو ولاں کے دقع و کچھ سکتے ہیں ان کا خیال ہے کدول کا ذخم سب سے مہلک ہوتا ہے۔ جن کی فکا ہیں ایشٹ پھرشی روپ سے مہلک ہوتا ہے۔ جن کی فکا ہیں ایشٹ پھرشی

یں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ایا موان شاجیان آباد کے گرد الاور بشوں کے مختدرات و کھا رہا ہول۔ صدیل پرانے دور فرم آئین کی تازود کھائی دیے ہیں میں ان کے باسوں نے آئید رائم کے بدور در کی تھی بال کے رنا لے نے ان کے دوئی پر جرائم لگ نے تھے وہ وقت کے ساتھ لا ان کے دوئی برجرائم لگ نے تھے وہ وقت کے ساتھ لا ان عمل محکست اور اسٹی سے اور تعاویل کی سوت پ

یٹرا بالا فی راز کردل کے زخوں کا اندازہ کر میں کار کی اس کی آتھ ہے ایک آنونیس ٹیا تھا تھر اپنے کانات کے محندرات اور پونا کی را انکار دکچ کر تیٹے ہیں اس کے آنونوں کا سیار سردر کیشن راتا تھا"۔ مرداد کلنانے اپنی حصل کی دھائے ہے۔ "اور بجی زخم اسے موست کی وادی تیس کے گئا"۔

"رل کے دفم پر آگھیٹی دل ردھے ہیں ادرولوں کے دفوں کی مائند دلوں کے آخوگی ہرگرتی ٹھیں وکم سکا" مکلیہ جوال نے جواب دیا۔" فیٹر ہا الا کی راؤ کے خواب چنٹے بزیہ نے جوال کی استان کا خواب چنٹے بزیہ نے چھال کی گوشنڈ کے دائم گئی استان کی ملک ساتھ مرکا تا و کھرار وارائھیٹا آگے وجو کر ای

ر مسلم آگا : دکیر آمر دادگستا آگ یا حرکس عد مشکل بودگیا اور قول کیا بات درمیان عمی دد گل -"اماری بحث سے فوائل دوں ہے کہ قام جاری آگھوں ہے کی آخا می آرج سے بعنا اجار رود ال قرب سے "" مرداد گلاسا نے کملہ مجال کی طرف و کا ترک ہے "" مرداد گلاسا نے کملہ خوال کی طرف و کا بعد نے گیاد "کم فرانشان کی مقدم میں کا کیفون کے مقدر پر ادران کی فواشات جاری امیدوں پر بھیشد سے

خالب رہے ہیں''۔ خکسہ کا م اپنے مرداد کو سلام کیہ کر مر جھکاتے ال سے ساتھ میلنے لگا اور مرداد لکستا کی ہات کا کوئی جواب نہیں دما۔

''سطانی بیگر نے بارشاہ منظم ہے دوں و لیا تھا کہ ''کا نظم 'کی ہندوستان تھی آ ہے گا، ہس مہد کیا پابندی ہماری مجدوں ہے۔ تا ہم کی جدائی ہدرے مقدد عی تھی اور مقدر کے زخم پرداشت کرچ چڑتے ہیں''۔ مکلس جادل کی آ دار دورے لیمریز کی۔

مردار کھنائے قائم کی طرف و بکھا ہیے اس کے ول کی مالت کا اعاد ہ کرنا چاہتا ہوگروہ آگھیں جمائے مل رہا تھا۔ مردار کھما اس کی آگھیں کے دائے اس کے دل جی ندا 7 سکا۔ م دانہ کے مانے ملک جاول کے اپنے قبیلہ کے مراد کھینا نے قسوس کیا کہ ملک جاول

مروار کلکھتا نے محسوں کیا کہ ملک جادل اس ہو کیا اور علی قل خال کے عرون ہ ادار کی بات چیٹر نامیں چاہیے ہے۔"آپ کی اچازت ہوتو بندہ قاسم اور ان کی خرش دائس کی چیزروز تک مجمال ٹواز کی کا شرف حاصل کر کئے

ری سے بواس ہے جدا ہے جدا ہے ہیں۔
''ان خارا الفر راستہ میں انگری کو مشکل چڑے جس
آئے گی ۔ ملک پر جمک ہاں سے موادان کے عمراہ جا گی
گر ۔ بارشاہ منظم کے استقبال کی تیاری کی معروفیت ہے
درنہ میں خود اپنے مہمانوں کے ساتھ جاتا'' سرواد لکھنا
نے کہا ''مطالی تیم جلد از جلد جوں بچھا جاتی ہیں
میں نے راستہ کے بچھ داروں کے عام چشیاں تجواد میں
میں نے راستہ کے بچھ داروں کے عام چشیاں تجواد میں
۔ میں تھا کہ کے دوانہ ہونے کی آئیں جموں مجوانے کا

ارتقام وہ جائے گا'۔ ' سنلائی تیکم یادشاہ منظر کے لکٹر کے ساتھ پاکوٹ تک چائے کا ادارہ دکتی تیس کتان اب انہوں نے اپنا کے مدوائی کا یو ڈکرام بھانو تی شدنسو چا آپ کے زمت ری جائے۔ امارے جوان گی ناہ مے گروں واپس چاہ جائے کیے ادارہ کا عمر نہ ہوتا تو میں قرومی واپس چاہ جائے اس مجبوری ہے جائوں کے خلاف مجمکل اور نے کیل تیجے میس میں جاتوں کے خلاف مجمکل اور نے کیل تیجے میسی میں جاتو گا'۔

"أب مجمعة جي كرسورج ل كے خلاف مم وقت

نوجوان استبال کے لئے کھڑے تھے۔مردار لکھنا ایک ایک سے ہاتھ طاکران کے احوال ہو چینے لگا۔ تو جوان بزى دلچى سےات و كور بے تھے اورات تھينے كى كوشش کررہے تھے۔ سکے مسلمانوں کے وجود کے دعمن ہیں اور ان کے خلاف جہاد ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ ہے محران کانے ہم قبل سکسوں کا جرنیل ہے اور سکموں کے ساتھ ال كرمسلمانوں كے خلاف لاتا ب اورمسلمانوں كے جہاد ك علمبردار احدثاه ابدالى سے ايك كوك لئے حاكيت ك يرواندكا وعده ف كروالي شيال جارياب ده أنيس ا بنے بھائی اور وست و ہاز ویسی کہتا ہے اور ان کے جاتی دشمتوں کا وست و باز وبھی بنا ہواہے۔اس الجھن اور تضاد كے باوجود انہيں اس سے ال كر خوشى محسوس موتى ہے۔ سردارلكمنا نوجوالول كي آمكمول على جيكتے سوالات سير ر با تھا مرآ تھول كے سوالات كے جواب على زبان ميں محول سك تفاء لحك قاسم اجازت سيارك زناندك طرف چلامیا۔ اس کی رفار ےاس کی معروفیت کا اندازہ

برنا تھا۔ ملک جاول اور مرد الکستان ہیں وقی ہے اسے جاتے و کیور ہے تھے۔ " قاسم خواجی ان آبار کی اس حوالی اور ملک پور کی حوالی عمر کوئی فرق محمد من کار ہا"۔ مرد الکستانے ملک جادل مجمع کار جادیا۔ " اس ورد ورد نے کھیا گی خال کا مروز تا کی دیکھا

' شا بجہان آباد ہی اسکی سیکو سے دیلیاں ہیں''۔ ملک سجاول نے سرواد لکھنا کی بات کا شع ہوئے کہا۔ ''جن کا آج ان کی کل کا حرار ہے ایکی سب سے بڑی حولی تو ال تاک ہے ہوجی انسان ہوت کی اس کروٹوں

tecT 5

د کھتے ہوئے کیا بیگم صاحبہ کی جا گیراور ذات محفوظ رہے گی؟ ان کے لئے شا جہان آباد علی قیام زیادہ مناسب نیس؟ اسروار لکھنانے کہا۔

"آپ ہے اختلاف کرنا خود کو دلاک دینا ہوگا۔ بیگم صادر کو مجی ان طوفا نوس کا احساس ہے کم شاجبان آبادش کمیری کی زندگی گزارنا ان کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ بہاں کے اینٹ بیگر مجی ان کے آباء اور احوال

ے دافف ہیں۔ شایدا کی وجہ ہے انہوں نے زندگی کے بقیدون جمول میں گز اونے کا فیصلہ کیا ہے''۔ ''کی در آفو چکس میں سے زور کی سے انہ میں میں

"کیاواقی تیکم صلائے ناعلی کے بقیدون مرف گزار نے کا فیصلہ کر لیا ہے؟" مرواد گھتا نے اس اعماز بش مک مجاول کی طرف و یکھا چیے انگین ان کیا ہات پر بیٹین نہ آیا ہو کر تیکم کی تعرائی کی خواہش بیشد کے لئے دم اور کھی ہے۔ "

المراس من من من کی محول کیا ہے، بندوستان کے اعمر اور بہراس دوت کوئی طاقت ان کا بر چھرا تھا نے کے لئے اعمر اور ایک باتر چھرا تھا نے کے لئے اعراب کی کو حالات بھل ہوں کا میں اس کی جوری ہے" ۔ ملک تجارب دا۔ نے جوری حالات بھی ہواں کی مجوری ہے" ۔ ملک تجارب دا۔ نے جوری دوا۔

''نن کی ہوں اور ہوشیاری نے ہنجاب کو بھی پر باو کیا اور انہیں بھی پر ہاو کر دیا؟'' سردار لکھٹا کے لیج میں فدیمہ تنا

"شاید ایک مفائل نیگر کو جنیاب کی بریادی کا الزام و چا اوید بیک کے ساتھ زیادتی بور بخواب کی بریادی کازیادہ قسددار آرید بیک ہے یا مطائی تیجم سے بحث موسکتی ہے کمر دوفوں بیٹس سے کی ایک کواس اعزاز ہے خوم مرکمنا اس کی حق موسک کے سیادل کے سے موم مرکمنا اس کی حق موسک کے سیادل کے

نان قاندے پاکی برآ مدمونے کی اطلاع فی تو مگل یجادل اور مروار لکھنا محفظ واحوری چھوڈ کر کھڑے ہو کی شرورت ہے؟" سرواد کھنانے وی سوال ہو چہلیا جر شغل فی بیگم اپ اندازش ہو چہ بھی تھی۔ "اوٹرا و معظم اس مجم کے جق میں نیس تھے مکر وہ

''بارشاہ عظم اس ہم کے کل میں بھی سروہ اپنے بیٹے کی خوش واس ملک ذینت کل کی خواہش مستر دند کرسکے'' ۔ ملک مجاول نے سروار لکھنا سے اتفاق کیا۔

''سورن کل کے خلاف کہ سے پہلے ہی اوشاہ هھم کل شاجهان آباد میں موجود کل کے بادجود چکم مصابہ کا جمول دواند ہو جاتا ان کی روایات اور دوراند نگ کے منافی نہیں'' سرزار لکھنا نے مرضوع بدل دیا۔

" کیموسال کے لئے اٹھا بجان آبار علی موج قام " کیموسل پر آبار قوشی اور تعلقات تم ہو کے چیں۔ وقت نے بھی ٹی تو تو ان کو تھ والے وہ اور الملک کے صال اور مائی ہے باقر جی رہ اور طوا المباری کے سک کے عال اور مائی ہے بھی جی بھی میں کران کی قوقات ہورگ کرنے سکتی عملی تھی سے ان حالات کو جان کی جی میں تا کہ

بادشاہ منظم کی جوروستان میں موجود کی بھی جا گیر پر تھرف مقام کر کیس باوشل منظم کے فقد صلاح جیائے پر چیار گل کا کورونیکم کے لیے شکالات چیدا کرمشک ہے۔ اے جمہد کے ایک باتھ تھا کہا جاتا چاہیے کردہ جہاں مجلی قیام مرتبی جمہد کے ایک جاتا ہے خواود درجے جس میں جارل نے مطابق جرجیاران کے تقافیہ جس جاتا ہے۔ ملک جادل نے مطابق جرجیاران کے تقافیہ جس جاتا ہے۔

"بغیاب کے الّق پر جوطوان اٹھ رہ جیں ان کے تیر ہزیے خونک میں۔ اگر آپ اجازت و کیا ڈیٹ میستان جواں کا کرائے شاہ ایوان قد حارث می تخر قراد دیکستان جوان کا رائے میں آریا ہے کہ بہت یکوان طوفانوں کے مجل کے جوافر آریا ہے کہ بہت یکوان طوفانوں کے حقوق کا جواجو

کے ان کے مائی گئی اپنے اپنے اقوارا فا کران کے چیچہ واوٹ کی طرف جل چے۔ ملک قام پائی کے چیچھ جل رہے جے۔ پائی افسانے اور ماتھ چلے والے مائد کے دوئل کے کار بائے کے فزال رسیدہ اشجار کی مائد کے دوئل جے۔

alcalcula

ویس کفرا و گیار ۱۱ رودش نے بندا وار کی "خیشاه بندوستان شاہ مالی" کا فرو لگا آ قر اس سے گرو کفر سے مالی جو نی گیا۔ دروش نے اور کی بندا واز شی بندا کو ان شی تجدویات ناہ اور خاص اعماد شی " جانی" کی گئی بندا واز شی تجدویات کا کی امالی میں" کی گئی کے بندا واز نامی بات کی کی " کہاں ہے جانی" کہاں ہے شاہ کو ان ہے شیشاہ " میاں ہے جانی" کہاں ہے شاہ کو ان ہے شیشاہ شیر ہے اور انتقد قر خال ہے اللہ کی خال تھا، تع کی شیر ہے شیشاہ بندوستان شاہ عالم زعما ہا آج تا کی

اوشاہ عظم ہے ہائ مجد سکدام سک ہندوستان کی سلم ملت سک ساتھ ہے ڈال کیوں کر دہے جی ؟ اس نے اپنے آپ ہے ہی جما گراس کے پاس اپنے اس موال کا کی جار مجر بھا۔

" کمک ماحب بندوستان کا تخت و تاج مربول سے چیز اکر شاہ عالم کے نام کر کے بادشاہ معظم کے خد تدحار والی جانے کا پر فیصلدان کا ایثار ٹیس، بندوستان کا بیگری مال نے نے کہ دوواز نے پر بیگری کا استقال کیا اور جب کی بیگرافت پر بیٹریس کی وہ والے استقال کیا اور جب کی گیر اور استقال کی اور استقال کی استقال کے استقال کے بیا استقال کی بیا استقال کے بیا استقال کی بیا کی

قام مشمراً کر بابرگل گیا۔ "آپ برج عام پندفر با میں اعدار فرزند کمی براخیں با سے کا " اس کی خرشراک نے فرق موسط ہو ہے گیا۔ "امادی فرق متنی ہے کہ حضور نے دوسے اگرا ارافر بائی اس سوچ کی رشتے ہے گر حضورے بیال باقا قات ہو کیا۔ "خیشنا منظم کے توفی طب ان کی اعداد مائے ہی م نے سڑکا ادادہ کما یہ بیشن مصالمات کی ہے اور آن آپ سادہ تا کا دادہ کم یہ میشن مصالمات کی ہے اور آن آپ بار ہے کیا مشام کم کی کہا ہوئے"۔

ميز بان خاتون نے بيگم كے جواب ير جرالى سے اس كى طرف ديكھا۔"جم شكر كزار بين كه صفور نے اس لاكت جانا"۔

کنیز وسترخوان بچا خنگ موے چن کر میمونی

ک سلم احت برخم ہے ''۔ حفاق تیج نے نادائی کے ایک لیو بھی کہا آفا۔'' ان کے اس فیصلے سے المت کہ آئ سمجھ من گل کے مجموع میں سکتے ہیں۔ مجھے المادائک اور اسے کن امین کا اصاب ہے کہی بہت سے فوائل کوشایا میں سمائی رائی انسیاس کا وقت مجلی السید کوئی تیجی مجھ کے بری فرائل ہے کہ دھرے مس السید وقوی میں مثل اور و نے کا جائیں''

آگی سے دب وہ پادشاہ احمدشاہ ابدائی کے فکر کے امراہ الا ہور کے لئے روانہ ہور ہا تھا تو شاجبان آباد کے بناروں کود کی کر روویش کے تعقیم اور سوالات اور مشلائی تیم کی مرصلہ نارائی کی ہا تمی اے ہار ہار پادآ دی تھی۔

## حمنامی کا سفر

بنجاب کے سید افون بال موسم موسرا موسرا کرم ہوئے اگا تو احر شاہ بدان نے الا ہور ہے تد صاد وائی کے لئے ہا اگرٹ کا داست اپنایا۔ بنجاب بش مسحول کی قرت ہوشی دکھ کر را موس کے راجہ ہے خیا تا اطالت پر جس سے سے کل کرمر افسا نے کئے تھے۔ شاہ کا ساکست کو تعید ارتفاد ہوئے کس کرمر افسان نے کئے تھے۔ شاہ کے ہا کو لائ تی کھرا ہوئے کسے جمول کا مدید است اسراہ اور وزراء کے مراہ مرد بادشان میں جا مرد ہوا اور مقدرات فرائے کے مراہ شاہ کا عمد و برائے۔ چرائ مسحم نے آگل مح کری کم رف تا رویان کا عمر اور برائے۔ پر وادا مسمع نے آگل مح کری کل کے تا رویان کا عمر اور برائے ہوا داد مسمع نے آگل مح کری کل کے تا رویان کا عمر اور برائے ہوا داد مسمع نے آگل مح کری کل کے

مع می میں میں میں میں دو تا ہو جگی تھیں ، کلسے ہم قد میٹیں اور تیموں بھی شعیص روٹن ہو چگی تھیں ، کلسے ہم اماب متر تیا کردا دیے میٹے کہ آیک خادم نے مفالی بھی کم آئے کہ کہ مال ملٹ روٹ وہ تیزی سے ان کے استقبال

www pdfbooksfree pk

بیکم خصے کے وروازے کی طرف بڑھی تو میزیان ہمی چھے ملے گی۔ تھیے کی حدود بہت تک تھی،موٹے پروہ نے جلد ى البيس ايك دوسرى سے جدا كرديا۔

" طوفان کے ساتھ اڑتا ہوا نشک پیتاسی ور یا بن جا كرے كا ياكى بهاڑكى كوه ش كون جائے" \_ يكم نشست يركروث بدلت اوت قاسم اور اول ي مخاطب ہوئی۔'' جوطوفان ترکوں کواڑا کے مجنے ، افغان اس سے فا جا کی مے ہمیں تو نظر نہیں پڑتا۔وقت کے ترازو میں ہم نے اپناوزن کیا تو منتک ہے ہے جمکی کم لكارافق يرائعة طوفانون كود يكية جي تواسية لئ مدى ک ایراور بیاڑی کھوہ میں چھ فرق محسور نیس کرتے'۔ تاسم مظانی بیم کی بجائے ملک جاول کے چیرے ك طرف و كيدر با تفاجو تكي سے فيك لگائے سر الساكس كرى سوچ هى كلوت بوت تصاوريكم كايك ايك

لقظ يرفور كردب تقد " وشیش مخل کی کفر کی سے سیالکؤٹ اور جموں جمیں اے قدموں کے لیے معلوم ہوا کرتے تھے۔ جول کی حویلی ش اسینه و بوان کا درواز و کمول دیں تو بھی ہمیں کوئی راستہ بھائی نہیں ویتا''۔ وہ سلسل بول ری تھی جیسے تحور بے سے وقت میں بہت کھے کہ دینا ماہتی ہو۔ "لا بور كارات كدم ع بوكرب تاع، بميل محمد بحمالي نبيل ويتا- لا مور مارے دل شي آباد بي مرآ كه كودل تك كى داوكا علم نيس - اس شهر عن عاد ي آباء ك ورجنول مقبرے ہیں۔عزیزوں اور پیاروں کی قبریں ہیں مراب وبان ان يرفاتحديد عند دالابحى كوكى موجودتيس -آب نے تعلقات کی ری کو بیشد مضبوطی سے تھا ہے رکھا معیں یہ اعتراف کرتے ہوئے سکون ملتا ہے۔ اماری خوابش بي كرة بمجمي محى نواب معين الملك مرحوم كى قبر

چھوٹی پیالیوں میں خوشبودار قبوہ ڈال کریش کرنے کو جھی تو يكم نے فنجان اٹھا كر قبو و كا جائز وليا اورليوں ے لگانے كى بجائے سامنے رکھ دیا۔ میزبان خاتون نے بھی فخان وسر خوان برر که دی . " تشمیر کے دامن میں تکرهار کا قود حضور کے لاکن تو نہ تھا مرمسافت کی مجوری ہے"۔

بیم نے فنجان اٹھا کرلیوں سے لگا لی۔ "اس میں تدهاری خوشبو کے علادہ آپ کی محبت کی مبک بھی تھی، م نے سو میا نیمے کی فضا بھی اس جی شریک ہوجائے"۔ ميزيان في شكريد كے لئے سر خاص اعداز يس

لنير فيم ك درواز ب ك سائے كمرى تقى اور دونوں خواتین کی مشکل کا انداز ہ کرری تھی جس کی بناہ پر وہ ماہے ہوئے ہمی تفکو کو وسعت نہیں وے یا رہی ضي رابيامحسول موتا تعاان كافظون كاخزان يمي لث

ہم شنتے جی ملک جاول بھی اسنے نیے میں موجود ہیں، جانے سے بہلے ہم ان سے مناطا ہی ك" - يكم نے ماحول کو بوجمل و کچو کراجازت کا بہانہ بنایا۔ میز بان خاتون نے کنیز کواشارہ کیا بھوڑی دیر بعد

قائم نے خبے میں جھا تک کر دیکھا تو دونوں خواتین کے جرى الماب كى بي كن محسوس كرك اعدة عما-"مردار حضور کے اعتقبال کے لئے جیمے نے باہر موجود ہیں"۔ بيكم كورى مولى تو ميزبان بعى اس الوداع كب كے لئے كرى موكى - كنيراكيك كيكث كے ساتھ وافل ہو لئ ۔ مظافی بیم نے اس سے پیکٹ لیا اور میزبان خاتون کی طرف برجی۔''موہم سرما تو گزر چکا ہے لیکن ہید جاري مِني كو و النياري، آئنده سرديول پس تشمير كي باد تازه

اس نے پکٹ وصول کر کے کنٹر کے حوالے کرویا اورشکر اواکر کے قاموش کیڑی ہوری۔ www.pdfbooksfree.pk الملک کی زندگی کے شطر کوموت کی برف عمل تهریل موت و میکا ان کے دوستوں اور اسیخ جمد دوں کے برلتے رنگ و کیے اور مخ میتون کا مقابلہ کرنا میکما تھا۔ اس دقت ہے اس کو تک ملک پورکا رنگ تبدیل ہوتے

بيكم ايك بار چردك كى، قاسم خاموش تى، ملك نے كانى دريك بيلم كے بات شروع ركنے كا انظار كيا ليكن جب وہ بات شروع کرنے کی بجائے ان کے چروں پر لکے حروف اوا یک دوسرے سے طائے اور ول کولفتلول ك كميل ، بهلان كأوشش كرنى نظرة في تو مك ف اس کی مدد ک۔"ہم نے آج قاسم کوسر بر کلفی لگائے افغان سردار کے روپ جس دیکھا تو ہمیں ضرشہ ہوا کہ بید مجى كبيل مك بورى جموتيرال كناره راوى كى صاف بوا اور وتدهارے واپس كاراستدى شيمول جائے۔اس ك بجل كاخيال ند موتاتو بم بادشاه معظم عد ورخواست كر لاكرة كدوم كا اعداد عالى ديدوي". مك في احدثاه ابدائي كي آئده مم كاجان يوجدكر ذكركيا تفاتا كاكريكم كي ذائن عن الحينة والفيطوفا تول كا رخ بدل جائے حین جم نے اس اٹنادے کونظر الداذ کر دیا۔ " ہم بھی بھی سوچے ہیں کدکاش ہمیں سرفقد کی راہ یاو موتى - تمارے اجداد عجرانی كى معروفيات عي ده راه بحول ندميح بوتے تحريباحساس جميں بھی بہت دير بعد ہوا ب، ہم نے بیصرف اس لئے بتایا تا کدقا م اسے محر ک راه كي اجميت المارك"-قاسم اما تک مختلو کا موضوع بن کمیا تو سے چیک

محسوں کرنے لگا۔ '' کابل اور قدھار میں رادی کے کناروں جیسا کوئی جنگل بچو© ہے نہ چمکدار دھار این اور سنبری رم فی وال دیا کریں تب تک جب طوفان اس کی خاک کی از آد کرا سے برنتان بھی کرد ہے "۔ وہ ای آء از کا قرآن عمال کرنے کورکی تو خلک حیاد ان نے خوار اسام افحالی " نے خام برخدت کے لئے عاصر بے اور اپنے گاہ کا کا راحہ ایکی طرح جانا ہے۔ معین بعد کر این گرد در میجو بیٹر سے ماطوش میں رفاعہ معین المکیک جانا ہے صلائوں کے حسن سے الی

جناب نے بھی کئی کے اصان کو گراموں ٹیس کیا۔ اواب
مرحوم ان کے دلان سے بہت آرجب ہیں اور آرجب دیں
مرحوم ان کے دلان سے بہت ترجب ہیں اور آرجب دیں
منافی نیکم نے اس کے بات متح کمر نے کا انتظار
تیس کیا چھے دو ایک میں شغر کے کئے تیس سنا نے کے لئے
تو کہ اس نے کہ کے اور اس کے میں میں اس نے کے لئے
تو کہ اس کے خواص کی سے جس نے نصف صوی
تو کی بیس محواص کی سے کہ بھی ہے سے بھی نے
بیا جس محواس کی سے کہ بھی ہے اس میں اس کی اگر
بیا جس محر اف ہے کہ مرحول نے اس کی گار موس
بیل میں میں اس سے نیا وہ مراسم محمد اور لی کی گھرسہ
بیا جس محر اف ہے کہ مرحول نے اس کی گھرتا
مذاب سے کر دم بڑا میا ہے ان کمان زماج سے اس کی میں گھرتا
مذاب سے کر دم بڑا میا ہے آگر زماج سے اس کی مسلمان محموم
دور مرحم کے مادور کوال سے محمد کی کر کے تھے اس کے
دور دور مرحم کے دکھر دور کول سے محمد کی کر کے تھے اس

لے ہمیں آپ کی بات پر یقین کر لینا مائے لیکن معلوم

ملک مجاول اور قاسم وہیں کھڑے اسے جاتے و کیمتے "مردار! مي يه يجهن عي خلطي تونيين كرر باكه بيم

صاحبہ نے زمانہ کے سامنے تھیار ڈال ویتے ہیں '۔ ملک قاسم نے فیمے کی طرف واپس مرتے ہوئے ملک سجاول ے ہو جما۔

" يم ماحد كى باتول سے آپ بے درست تعجد اخذ کیا مگران کے مامنی کوسائے رکھ کر دیکھیں تو وہ اتی آسانی سے اپن کشی مقدر کی لبروں کے رحم و کرم پر عمور نے والی نبیس' کہ ملک سجاول نے جواب دیا۔

" مردار! بيكم صاحب فرماتي بين كرترك بجياور جمول بدل محتے ہیں۔ میں نے تو محسوس کیا ہے کہ افغان بھی پہلے والے نیس رے۔ بیم صائب 🌲 بادشاہ معظم کے حضور حاضری کی خواہش خلا ہر کی تھی۔ شاہ ولی خان نے اس جی بھی بے رخی برتی جہان خان کے بعد وزیراعظم کے روب میں بہتر کی بہت بامعنی ہے۔ بیکم صاحبہ یر بادشاہ معظم کے التفات کو دیکھیں تو اس تید کی پر یقین دشوار ہو جاتا

"افتدار کے کمیل میں جس مہرے کی کوئی اہمیت نہ رہے اے کوئی کھلاڑی ایمیت نہیں دیا کرتا''۔ طک سجاول ئے جواب دیا۔'' عماد الملک کی ہوس نے اس خاندان کو سارے ممیل سے نکال دیا ہے مکن ہے بادشاہ معظم کواتی لفکرگاہ میں بیٹم صاحبہ کی موجود کی کاعم تک نہ ہو گران کے ليح بحي مغلا في بيمم اب وونيس جس كي خاطر دوشا جمان آ بادكوير بادكرني يرآ ماده موجايا كرت تها".

'' بیگم صادبہ کی زیان ہے اپنے خاندان کی اور اپنی عَلْمُون كَا ذَكر من كر مجھے كافى جرانى موكى بے '-قاسم نے

" كتي بيل كه جواري كوا في غلطيول اور خاميول كا

علم تب موتا ہے جب وہ بازی بار چکا موتا ہے'۔ لمک

آ محموں والے برن شکار کرنے کول کتے ہیں۔اس لئے جاراول اپنا خدشہ آپ جی مستر دکردیتا ہے"۔ ملک مجاول نے بیکم کو جذبات کی خدق سے باہرا نے برآ بادہ کرنے

"كابل اور قد حارات اركى مندين السيشرول کی موااور فضا انسان کو مدموش رحمتی ہے' ۔ بیم نے قاسم کی طرف و یکھا کرطنز کیا۔

" ہم و کمورے ہیں کہ بادشاہ معظم کی پنجاب میں آ مدورفت جاری رے کی اس کے فی الحال میں فقد حار کی ہوا کے اثر کا کوئی خدشتہیں'' ۔ ملک سجاد ل نے کہا۔ " تَ بِ كَا يِرِوْكُوا مِ كِيا بِ؟ " بَيْكُم نِهِ اللَّهِ عَلَى لَكُ

سجاول سے ہو جھا۔ "بادشاہ معظم کی قندھار روائل کے ساتھ عی ہم ملك بور دانه او جائين السان في سيد مع اوكر بيشية ہوئے جواب دیا۔ " مماری خوابش می که آپ دو جار روز کے لئے

جوں تشریف نے ملے"۔ "حضور سے شم کی هیل فازم ہے محر گاؤں سے طویل فیر حاضری اور لا مور کے بدلے موتے حالات کے پیش نظر ہمیں جلد از جلد واپس پہنچتا ہے، فرصت ہوتے تی حاضر ہونے کی کوشش کروں گا"۔

ا مبم نے طہماس خال کو جا کیر کا مخار بنا کر بھیجا نفاءآ کرد کیمنے ہیں تو وہ خود ی نبیس جموں کی فضامجی غیر مؤافق ہے۔ وہ تو ترک بچ ہے، جموں کو کیا ہوا؟ جان نیں کے ایکم نے نشست سے اٹھنے ہوئے کہا۔ "آ پ کی وہاں موجودگی میں ہم کوئی بہتر فیصلد کر سکتے

لحك كادل ادر قاسم بھي كھڑ ہے ہو گئے۔ بيكم خيے ے اہرآ ئی تو خادم سلام کے لئے رکوع میں مطے محتے، وہ محور ، برسوار ہو کری فظول کے ہمراہ واپس چل تی اور ا جادل نے کہا۔" مگر اس وقت اس کم اور اعراف نے نہ کے قریب حد کر کے آ ہیڈے کیا۔" ڈک کا عمد اس کا اس کم فاقد و ہوتا ہے وز کی اور کہ بھی ملید کے اس ایمان ہے" معادی اس میں میں اور کہ دیکھی ملید کے اس ایمان ہے"

مرف تنبارے اس انداز کی تقدیق "" (کی کا عبد اس کا ایمان ہے" - سائے نے ات کے مزد در کوفرز کے کا تکل ان کے جارب بھر کہا اور شہب کی بادر شہب کی بادر شہب کا میں کا میں کا بادر کیا گیا۔ دکتا ہیں سے کھور انجین کہاں بہتا ہے گا ہا در کا بین کہ بازی کی خراجی ہے تھے اس کر گئے ہے ۔ کہ میں کہا گئے کا در ایکا کہ کا سرحاج کھا

يش قيد تما كي محركب تك؟ وه مسكرا ما اوربستر بروايس حاكر

ر سیم اس کا گزار ادر اور حمر افی کے اخداد خواب کو اور است قدر کہ دیا اور استے کو کو کو اس کی جگر جا کی جا کا جا کہ مظار کرجی دوجہ باکر پر کی آق چہار گل کے افغان کو وزنے بھر کے حکم باس اس کو جاگو دوس میسیح کے منظر اس کر کرکٹر کے دوسیندا وول اور کا شکار دول نے بھیر کے خطم باس خال کو تیا ہے وہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ اسے بہت فیسر تیا اور اس کے دائی اور ضام اس کو کھیا۔ اسے بہت فیسر تیا اور اس کے فار تیس اور ضام کو کھیا۔ مال کی کو کو رکٹر کے جارے جائے ہے شنے کردیا۔ مال کی کو کو رکٹر کے جائے جائے کے اس کا میسال کی اس کی کا میسال کی کار کی کار کی کار کی کا میسال کی کار کو کار کی کار کی کار کی کار کی کار کو کار کی کار کو کار کار کار کی کار کو کار کی کار کار کی کا

و کھنا جا ہے جیں؟ وہ جتنا زیادہ خور کرتی آئی ہی تیدی پر

ہوں ہے ہیں۔ حمران وہ فتال کا اور اور کہ بھران ہے تھا۔ اسے کو کا اُدہ ہوتا ہے ، ذکی اور کہ بھر صاحبہ کے اس احوال ہے مرتب کی مرتب اس اندازے کی تھی ان کے ہوئی ہے کہ حالات کے صور ور گھوڑ ہے کی گا عمل ان کے پاتھے ہے بھر مدین کی عمری ہے کہ ان کے لئے مرتب ادر ان کے بیار ہے کہ کا اعجاد کر تھے ہیں اور ان کے لئے ہیں ادر ان کے لئے جو بھر کھی گا کو تھتے ہیں ، کرتے و بھا

#### \*\*\*

جوں کی وہ دات بہت روگی منطقائی نیم کی تو لیے
آرام کی نیئر موروی گی فران کا حب سے قدیم طائع آر طبهاس خال ایک چھوٹی می شفری کونٹری کے تاریک
دے میں میشام میری کی روشی میں کی کونٹری ہا آل دو ہو

اور سے اس کونٹری میں نیس قال اور کی خوال سے کینٹر خانہ کے
قریب جائے کی اجازت شرحی سروی کی وجہ سے تھم پر
آریب جائے کی اجازت شرحی سروی کی وجہ سے تھم پر
اس کی انگھیاں کی گرفت اور تیل میں مسلم کی میں میں موج می تھی ہو کیا ہو تھر میں کی اور دو اس کی
کے باہر قدموں کی بائی تا ہوئی میں اس کے کا واق اس کی
کے باہر قدموں کی بائی تا ہوئی میں اس کے کا واق اس کی
کے باہر قدموں کی بائی تا ہوئی میں کی آواز میں کی
کوئری کی طرف برجی آر دی تھی۔ سروی کی اواز اس کی
کوئری کی طرف برجی آر دی تھی۔ سروی کے مائی اواز پر

" فروداد" آتے والے نے گھٹوری کی سلاقوں پر مدر مکر کھی آ واز شین غین یاد و ہرایا تو طبیعات خال نے موم می جاوی اور ایک باریکر کانفر بر جھٹ کیا۔ آئے والا ووار کے ساتھ سابہ میں کر بچوست ہو کیا۔ حکومیات خال نے مراسط مکس کر کے گافتہ کے گئی اور مساقوں کے درمیان سے باہر کھڑے سے مارے کی طرف جرا واراب نے کا فذکہ کار کر جیسی شرک کھا تا تا حکومیات خال کے کوئی

بابنديال انخت كرو تي تحل

المجاس خال نے شنڈے بستر میں کروٹ لی تو کہیں ہے ایک پھر اس کی کوٹھڑی کے در دازے ہے آ کرنگراہا۔ دہ جلدی ہے کعز کی کے سامنے آ کر کھڑا ہو کیا۔ دات کے اند جرے میں حو کی میں پھروں کی بارش ہونے لگی تھی۔ پھر مکانوں کی کھڑ کیوں اور درواز دن ہے

فكرارب شيء برطرف س يقرآ رب شي-

خدام کی آ دازوں اور پھروں کا شورین کر بیگم کی ٹیند کھل گئی ، اس نے شع جانا کی اور کھڑ کی کھول وی۔ ایک بقر کھڑی ہے آ کر بحرایا تو اس کا شیشہ ریزہ ریزہ ہوکر اس کے قدموں بس بھر گیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی، پھر برئے رہاہے وجھے بھائی میں دیتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کھڑی سوچتی رہی چر پھروں کی پارٹر تھم کئی اس نے خواب گاه کا در داز و کھول دیا بھنع پر دار خدام ہر طرف دوڑ بڑے، کھرآ سان ہے برس رے تھے ماکوئی الل زشن

انہیں سنگسار کرنے آیا تھا چھے بعد نہ جل سکا۔ رات کا بقیہ حصہ بھی نے جاگ کر گزارا اور میح ہوتے ہی کوتو ال شہر کو پھروں کی بارش ہے آ**گاہ** کرنے کو

مراسلدارسال كيار کونوال شمر کے نام اس کے مراسلوں اور کونوال کی

یقین دہانیوں کا پچھاٹر نہیں ہور ہاتھا۔ حو کمی کے ناظم نے ینہ جلانے کی بہت کوشش کی محر کچی معلوم نہ ہوسکا کہ استے چرکال ے آتے یں اور صرف ای کی حوالی ش کول

بیکم کے لئے میسٹک باری بہت پریشان کن تھی۔ جس رات مُحربرسانے والے محتی کرتے وہ رات بھی وہ عاگ کر گزارتی۔ کووال کے بعد اس نے مانہ کو بھی مراسله ارسال کیا محر را توں کواس پر اور اس کے طاز مین

اورمتوسلین پر پھر برہتے رے اور سارے شو میں بیگم کی حولی ش پخروں کی بارش کا شہرہ ہونے لگا محر کوئی

باافتیار اس سے اظہار ہدردی کے لئے نہ آیا تو وہ شمر چھوڑنے کے بارے ٹس سوینے کی محرجائے کہاں اسلا كوكى راسته نظرتيس آتا تعا.

ایک سه پهروه دیوان خاص می جینمی انجانی را بول

رتصور كے سفر كے كھوڑ ،دوڑارى تھى كەشبباز خان ف افغان وز براعظم شاہ ولی خال کے جمول میں نمائندہ کی ماضری کی درخواست <del>پیش</del> کی۔

بھماں کی آ ہ کے مقصد کے بارے میں موجنے

شاہ ولی خال کا فمائندہ آ داب عرض کر کے سیدھا ہوا تو بیم نے سامنے کی نشست کی طرف اشارہ کیا، وہ آ ہت چانا ہوانشت تک پہنیا۔ عجماس کے چرے سے اں کی آید کے مقصد کا انداز و کرنے گئی۔

''غلام شرمسار ہے کہ مصرو فیت کی بناہ پر جلد حاضر نه بوسکا، امید کرتا بول حضور به کوتای معاف فر مادی مے''۔اس نے تمہد ہا ندھنا شروع کیا۔'' جمول کے راجہ کی بادشاہ معظم کے حضور صاضری کے بعد اشرف الوزراء تے حضور کے اس غلام کو واجبات کے حساب اور وصولی کے لئے جموں میں متعین فرمایا تھا، اس سے فرصت ندل

" ہم آب کی معروفیات کی اہمیت سے آگاہ ہیں اورآ مد يرمرت فحسول كرت إل" يكم فتحرجواب

« به غلام حضور کی ذات ادر خانمان کی عقمت کو و کھا ہے تو این مقدر پر فخر کرتا ہے کہ حضور نے شرف

ماریاتی ہے سر قراز قرمایا"۔ بیکم نے نگاہ اٹھا کراس کی جھکی ہوئی آ تھوں میں مِعا کلنے کی کوشش کی۔"جم اشرف الوزراء کے شکر گزار

میں کرانہوں نے ہماراخیال رکھا"۔ \* حضور كابه غلام ال شير شي مهلي بارآ باست اوراس

ایے خادموں میں لاکھوں یا تھی رہی ہیں، اپنی والی کا ایک لاکھ دو یہ وہ کسی طرح میں و باسٹیس سکر ان سے وزیر نے معتور کی وائی کیائے و ورصابے کی اور دید نے اس ندام کی آیک بات نہ مائی۔ غلام کا تو خیال تھا کہ حضور اس

ورخواست سے آگاہ ہوں گی'۔

یگم نے ہے گئی ہے کروٹ بدلی۔ 'جمیں شاہ ولی خاں کے قال سے ای ہدروی کی امید گئی۔ ہم جا جس مے کہ جمیں اس ورخواست کے بارے بھی تفعیل سے آگا کھا کیا جائے''۔

" مخضور کی دائی کی طرف ہے دوروز قبل دلایک وربارش ورخواست گزاری کی کرمشور نے اس ہے ایک الکھرد پیدادھ الی تقام اب دائیں کرنے کی ابجائے ال ہ مارپ کا ارادہ وقتی ہیں اور ال کا مال و اس پھیٹا چاہتی ہیں۔ اس نے مورٹ تے تخط فراہم کر نے اور ایک چاہتی ہیں اس نے مورٹ کے استوالی کے دویو نے اپنے وزیر کی کاردوائی کا محم وے دیا ہے۔ حضور کے اس خاام نے ایک فرف سے صفالی اور حضاف دریا چاہی کو امورٹ

''دودھ ہے ہے وہائی ادارے اجداد کی دواجہ شمیں دورہ کی طرف ہے جہ وہائی کا سمار آئیس زیادہ دو کھی ماہ اجرفاقوں ہے کے لئے انا وودھ کا سی ہے وہ ہے کی خاطر اپنے دورہ ہے بردش پانے والے آن اس درس کی ہے'' بیٹم نے آئیس کا ترام تا کی کار ہے سے اس کرزادہ دکھیں ہوائم ان کے افاقا کا دکھی واجہ ہوئے تھے اور چیرے پر نا ہائی برواشت آگلیف کے تا ہوئے تھے اور چیرے پر نا ہائی برواشت آگلیف کے

''جس شیرکا حاکم کم ظرف دو، دول دوره پائی ہو جائے تو تصور دورہ کا ٹیس حاکم کا ہوتا ہے۔ اس شیرکی مثل اور پائی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ حضور کا بید خلام تو بھی جامنا دریات ہے''۔ شمرک فی ادریائی عیں ہے دونائی ہے جس رخیدہ ہے"۔ "آپ کا جون عمل کہ سکت قیام ہوگا؟" بیگم نے شمر ادرائل کے ٹی ادریائی کا اثرات کی بجائے اس کے اپنے بارے عمل موال کیا۔

" مختور كايد فلام جلد دولين جار إسم كر دا جهات ك ساته دو ال شهر ك حاكس اود باسيول ك بارك من جو تاثرات ساته ك جار با ب دو هم مجرا من ك الذي يمكان كم ك ك اس ك ساته روس ك" اس ف فرق كي المرف و مجيد بورج علام والي

سرس مرحود ہے ہوئے ہوں۔ ''ہم نیس مجھ کے جوں کے راجہ اور گوام اشرف الوزراہ کے نمائندہ سے کی ہے امتعانی کی جرائے کر کئے ہیں''۔

میم نے جرانی ہے اس کی طرف دیکھا۔" اماری دائی نے اعارے خلاف متعدد انزکیا ہے جس کا ایم نے دودھ پیا وہ اعارے ساتھ ایسا بھی شکرے گی ہم مجھتے بین آپ کو جارک کی بدخواہ نے بینلواطلارا دی ہے"۔ " حضور کے خلام کے لئے ہے بات اور مجھ

مرادی کی ہے کہ حضور اس مقدمہ سے بیات اور میں شرمساری کی ہے کہ حضور اس مقدمہ سے بیٹر ہیں۔ بنان مقال فرآن روس سے کے دورالفاظ ش کہا کہ بیگر حضور تو www.podtbookstree.pk

"جن کی پائی دور کی کے طاوہ تمیں دورہ ا پانے دال جاتون کس کو ہم نے پیشراں کی انتواز ت اوراح ام دیے، مقام مرجد دیے، اس کے بچل کو بھی ہمائیں کی منز جاتا ۔ اس کے دوھ کے پائی ہو جانے کی ایک جد وہ مواجی ہے جو چرب بندو متان میں ملل دی ہے۔ اس تبد کی کی ہوائے جس اس شرودو کی میں مقید نے کر دیا جاتا تو تعاری والی می اسے وودھ اور تعار

اصانات کو تعول شکوتھی''۔

"اس ندام کے لئے حضور کے ارشاد سے اختاق
الازم ہے کہ اور اس کے دوئر سے ارشاد سے اختاق
الازم ہے ، جوں کے سرائے کی چی انتخاب گروز کی تصویل کے
اس موانا اس کے جہار گل کے افغان گروز کی تصویل کے
انھوں اس اس اس کا موان کے بسکے لگا تھا
لیکن جب اور شاہ مقتلم کے ادادہ کا علم جوالہ الن کے حوالے
کی جب اور شاہ مقتلم کے ادادہ کا علم جوالہ الن کے حوالے
کی جب کو کا بود و وہ ہے وکھ کر کے ظام تو مششدردہ گیا
تھا۔

المجاري كالمراكب كورز كوكلون في هيدوروياج؟" يتم ني جراني سيحوال كياد" بادشاه منظم كاراده ك بارے عن آپ كوكس نے بتایا؟" كير هيدا كائي كي سيدان نے اپنے آپ كي بود" إلى بادشاہ عظم ال برخا موش تين جند آپ كي بود" إلى بادشاہ عظم ال برخا موش تين جند

سے دہ '' سے اس کا بدا شرور کیں گئے''۔ '' چارگل کا افغان گورزشموں سے لڑائی ٹل شہید ہوگیا ہے، تکم ساگل شہر گوراؤس کر قرار ہو چکے جی اور ۔ تد صار ہے۔ افغان فی میں الکوٹ کے کئے روانہ ہو چک ہے۔ اطلاع ہے کہ اجازہ حکم شموں کو اس طرح کے کمیٹان کا رادور رکتے جی جس طرح انہوں نے پائی جس کے کمیٹان میں مرجوں کی قریب کا فرکر انہوں نے پائی جس

جدود وی بنواب آئے والے میں''۔ یکم کی گرمندی میں اضافہ ہوگیا، ان کی جاگیر ریکٹ بیا کئوٹ میں تھی اور وہال کا گورز تکھول نے شہید کر ویا تھا اور شرائوٹ ایا تھا۔ ایکی وائل کی طرف سے جوں

ك دانيد ك در بارش داخل كرده درخواست يرده اي کوک کو و جا گیری حاکمیت سے برطرف کرنے کا فیصلہ كرنے كے بارے ش سوچے كى حى ليكن اس خبرے وہ اینے کوک کی سلائی کے بارے میں فکرمند ہوگئی۔ زمیتداروں اور کاشکاروں کا ان کے سالکوٹ کے دورہ کے وقت تی روب باغیان تفار گورز کی شہادت اور تکسول ک کامرانی کے بعد انہوں نے کیار دیا بالیا ہوگا،اے مکم معلوم نہ تھا۔ ایک ہفتہ ہے وہ راتوں کی سٹک ماری ہے ي يان الحى \_ سالكوث عا عاد فى خرموصول ميس مولى میں۔ گورزی شیادت جیسی اہم فرکی نے الیس فیس مالی تھی۔ان کی بیخواہش حزید شدید ہوگئی کے احمد شاہ ابدائی بنجاب كے تنكسول كى توبت بھى اى طرح ختم كرديں جس طرح انہوں نے وکن کے مرہوں کی قوت فتم کر کے ہندوستان بر حکومت کے ان کے خواب میشد کے لئے بریثان کرویے تھے گر ان کا دل ان کی اس خواہش کا ساتھ نہیں وے رہا تھا۔ "خدا کرے باوشاہ سلامت و اب کوال عذاب سے نجات ولا عین '۔ اس نے یم

د لی سے دعا کی۔ '' حضور کا بیفلام دوروز نک قدھار روانہ ہو جائے گا، حضور اے کی فدمت کے لاکن جمیس تو بیال ک

لئے اعزاز ہوگا'۔ اس نے رفصت کی اجازت لیے ہوئے کھاورسلام کر کے دیوان سے با برقل میا۔ کنز کرے علی دافل ہوئی تو چگر کے جرے کی

طرف و کیر کرچنان دو گئے۔ دوسوچے کی کہ اے جگم کو اس فریسے آگاہ کرنا چاہتے یا فیش ۔ جگم نے کیز کو خاموق کٹرے و کی کر فود می بوچھا۔"ہم مگھے ہیں کوئی اہم فریسے"۔

کیزنے ایک دفیہ رکوع کا مرحلہ کس کیا اور دونوں ہاتھ اللہ کرمر جمکا دیا۔ 'ایک ناخرشکو ارٹر حضور تک ہنچانے کے لئے اس ناچ کونٹن کیا گیا ہے۔ حضور ک

کوکرسیانکوٹ علی وفات پاکے ہیں''۔ ''ابو آب وفات پا کے؟ 'ان اللہ و ان البہ راجعون' امارے مقدر کے مدے انگی پائی ہے'' بیٹم نے اس انداز علی کہا جے دو پہلے یہ یہ ٹی خشر موہ تیر کوئیم کے کہ سکون والل پر جرائی ہوئی۔

\*\*\*

تھے دارادر دارگی نیس جانتے کہ بختر بیس میں جائیگی یا آسان نے آئیں اٹھالیا تھا"۔ مرداد کستا کرنا کے بھی ہے جے ملک جول اس کہ جان ان کا مراقد دینے کی کوشش کر رہے تھے اور کو جوان ان کے چروں سے ان کی حاصر کا اعداد دکرتے کی کوشش کر مردا قد سامت آیک تیر پر تازہ طی والی گئی میں کوشش کا مردا قدامت کے کے ایم دائی کے ملک جاول کو کورد دیکھاروں تی کے لیے ان دک کے ملک جاول کو

خاموش كرے دے كر جب انبوں نے واتع الفائ لا

آ نور خراروں بر منے گھے۔ مرواد لکھنا کے ہونٹ کا ہے۔ www polibooksfree pk

نے اٹی آخری آ رام گاہ بنام اور بنان رحی ہوگی۔

کمک صاحب کا پیغام کے یہ ٹل نے بہت جھج کی محر کھ

باخدے کا سرواد کھتائے آئے یو موکراں سے مرح باجی دکھ ویا اور کھٹے ٹیک کراس کے باس بیٹر کراس کا مر باجی کوری سے کر چرچہ گا۔ گا۔ مجال کے ماح وال مرح جھکا کے خاصور کی کھڑائیس و کیکا را پر دوار کھتا نے مباداد سے کہ مانا بابا کو اوجان اپنے قدموں ریکڑا ہو کیا۔ دولوں میں بیٹری کئی کو ایک بار کھڑا تھوں سے گایا دودولوں میں بیٹری کئی کو ایک بار کھڑا تھوں سے گایا دودولوں

موال تخديد ك تق \_\_ ملك مهافل ف آك يذه كراسه دومر ، بازه ب يكر لها يوريخون آبتر آبتر بطنح يون قبر ب دور بور في لك

بزرگوں کی طرف و کھنے لگاس کی بیٹی ہوئی آمجھوں میں

قبرحان سے ہاہر کے موامدن کا وشر آئیں وائیں آتا و کیدہا فقد ''کی ہوگ سے ہوگاؤگائی میں مجی مالار کے قدم مجی اس طرح نداؤسلے بھے جس طرح وہ مکن قاسم کوقیرحان کی طرف السے ہوئے ڈگٹارے جے''۔ آیک موارنے اسیخ ماتھیں کو تایا۔

"اع سال بیت کے کین دہ جب می ملک قاسم ک قبر یا آتے ہیں بہت السردہ ہو جاتے ہیں" ۔ ووسرے سوار نے جواب دیا۔

"على في أو الكدوفدان قرى مالاركامناك

آ تھول میں آنویعی و کھے تھے' ۔تیسر ہے سوارنے کیا۔ " كيت بن ال تعل يراد اشرف الوزراء كي آ تھول میں بھی آنسوآ کئے تھا'۔

"ہم نے اِنفانوں کو اپنے کی شہید کا اس شان ے جنازہ اٹھاتے مجھی تیں دیکھا''۔

" قاسم شہید کا بیٹا تو ٹڑک سر دار لگٹا ہے"۔ ان کو قریب ے دکھ کروستہ کے کما تدار نے آ ہتہ ہے کہا۔ "اس کی مال بہت بوے ترک سردار کی بٹی ہے،

ترک مال کادود ہے ہاہے'۔ '' ترک حکراان کی خیرترک کوملک کا خطاب مجی تو كم بى ويت تع

" تو كيا ملك سجاول أو رئيس موتع" '' ڈوگر نہ ہوتے تو سالا راکھینا ڈوگر کواس مقام تک کیوں پہنچاتے۔احمد شاہ ابدالی نے راجہ آلا تھے کوانمی کی مدے تو معاف كر كراجه مان ليا تما".

'' لیکن تر کول نے انبیں لمک کا خطاب کول ویاء اكريدتك شيقة!"

ا ہوسکتا ہے ترک بھی ہوں "۔

وہ خیوں اور بھی قریب بھنج مسلحے تھے، سوار اپنے ا پنے کھوڑ دل کے پاک سر جمعا کر کھڑے ہو گئے۔

سب خاموش تھے سوار اینے سالار اور ان کے مبمانول كاحرام على لب بسة مطيح التي تقدم وار

لكمنا ملك سجاول اورنو جوان ابهى تك محى قبرير فاتحدخواني ك اثرات برقابوتين يا يح تصر قبرستان سي آ مح مد نظرتك كدم كے كميت تعد خلية سان ير جيكتے سوري کی وحوب ش ابلها تے سنبری خوشے بھی ان کی افسروگی کم

"أكركس سكه في مغلاني بيم كوتل كيا موتاياس كي قبر کا نشان منایا ہوتا تو دہ اے ہر گزنہ چمیاتا بلکہ بڑے فخر

ے اس کا اظہار کرتا اور اس کا بیکار نامہ سکھول کی ذہی

روایات اور تاریخ کا حصد بن کیا ہوتا' ۔ سروار لکستانے نوجوان کود کھاور حم سے باہر تکا لئے کے لئے مطلانی بیم کی قبر کی عاش عل اچی تا کا می کی کیانی پرشروع کر دی۔ "مسلمان اور ان کے تاریخ وان شاید میر منو کو محول جائمیں مرسکموں کا بچہ بچہ انہیں جانا ہے اور ان کے خاندان کے بیچے کوانا قومی وشمن بھتا ہے محرمظانی بتيم كي موت كا ان كي تاريخي كها نول بيس بحي كهيس ذكرنبيس

پنجاب اور سکموں کی کوئی تاریخ مفلانی بیم کے ذكر كے بغير ممل تيس موعتى" - ملك سجاول في اس كى طرف د کھے کر کہا۔ "مغلاني بيكم نه وتى توسكه ونجاب پرشايداتي جلد قبعنه ندكرياتي محرسكه اس اس پيلو سے بھی نيس و مکھتے مرمنو کے حوالے سے تی ویکھتے ہیں''۔ مردار لکستانے

م كوموية بوئ جواب ديا-

نو جوان لال قلعه كي بلندفسيل كويزي وليسي سي د کیدر با تھا، سردارلکستانے اس کی طرف د کید کر ملک سجاول ے یو جھا۔ " آپ شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم ان کے

حضور نذر پیش شیر کریں ہے؟'' " اہمی تو کوئی اراد ونیس" ۔ ملک سجاول نے جواب

مردار لکھنا نے محسوس کیا کداسے شاہ عالم ٹانی کے حضور ماضري كى تجويز يسدنيس آئى-"اس سے ماشم كو لال قلعدا عدرے و كھائے كى صورت بيدا بو جاتى"۔ اس

نے این سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ ''شاہجہان آیاد اور اس کے گرو و نواح میں

مینکزے مقامات میرت ہیں پہلے دود کھے بچے تو لال قلعہ کا ا تدریا بر بھی دکھادیں گے "۔ لمک تجاول نے جواب دیا۔ " عن اگر به کول که لال قلعد اکیلاتی شاجهان

> لے جارت کی کیا ہے"۔ ان ال العداد ان کی فیسل بہت پیچیرہ کے تھے اور تو جوان بر نے فور سے اپنے بر دگوں کی یا تمی می می آقا۔ میسی می میر جہا بھوں آل تجور کے اس زوال کا سب کیا ہے اور کہے کی گھر آل تیور کی جرائٹ اور مدت کردار وائیس آئے کئی"۔ سرواد کھنانے بتائے۔

لے اس اصول پڑھل کرٹا اور بھی ضروری ہو گیا ہے''۔ "سردار! الله کے حضور ہرمسلمان کواس کی کوشش کے طاوہ خواہش کی ہمی جزالے گی۔ش نے آپ ک ماند فاک ش چگاریال عاش کرنے اور ان ہے اميدي وابسة كرنے كى مجى كوشش نبيں كى تيكن خواہش ميرى بھى وى ب جوآپ كى بي مرجب مى امرائ المت كو دولت اور جاه ك يجيد دورًا و كلما مول، دولت اور جاہ کی خاطر ایک دوسرے کی گردنس اڑاتے و کھیا مول اور دوسري طرف سكهول كود يكمنا مول جوايي وين اورقوم کے لئے اپناتن من وحمن قربان کرنے کے لئے و ہوائے مورے میں تو میری خواہش بھی وم توز وی ب- آب ایس مے جل مطم المت کے دعمن آ فاسکا کے ساته موارا فعائے كمر ابول كين ميري كوششوں ہے مسلم المت كو كو فا كده محى مواب- آلاسكون في ميشد احمد شاه ابدال کی ماکیت کوشلیم کیا ہے جس سے سارے سکواس کے دھمن ہورہے ہیں، ٹایدال حقیر کوشش کو بھی میرے اعال نامش شال كرايا جائے"۔

"خوات برائر کو دیر تیتون کو جانے والا ہے۔
اول نے مرداد کھیا کی جرا ادر مراسلے گیا"۔ حک اول نے مرداد کھیا کی جرا ادر مراسلے گیا"۔ حک چین کرنے کی کوشش پر کہا۔ "انسان کو بین آئیا ہے۔ ادے گر کا جائے گیا آز اداری وی ہے۔ ہم کی کوششوں کا ملم بھی سے زواہ وادر کی آز اداری وی ہے۔ ہم کی کوششوں کا ملم بھی سے زواہ وادر نے چہاد کر سے دالوں کوشتو یہ بھیائی میں سے نے ملک بھی مرکوں ہوئے کے دکھر کئی گاچی سے تھیائی میں سے بھی مراسلے کے عمل مرکوں ہوئے کہ دکھر کئی گاچی سے انتخاب کی کھی میں امراسے ہندوستان میں دوال کھیا تھی مارسان میں دوارسان میں وی اسے بھی ہمیں امراسے ہندوستان میں دوال کھیا تھی مارسان سے وہ دوال کھیا تھی مارسان سے وہ والل کھیا تھی مارسان سے وہ وہ الل کھیا تھی مارسان سے دوالل کھیا تھی میں دوالل کھیا تھی مارسان سے دوالل کھیا تھی مارسان سے دوالل کھیا تھی میں دوالل کھیا تھی دواللے کی میں دوالل کھیا تھی میں دواللے دواللے کی میں دواللے دواللے کی میں دواللے دواللے کی میں دواللے دواللے کی دواللے کے دواللے کی دواللے کی دواللے کی دواللے کی دواللے کی دواللے کی دوا

ان کی اصلاح کی کوئی امیرنیس دکھائی و ی ، اس کے باوجود ش اميدكو مايوى ع بهتر جمتنا مول اورخاك ش ا گرکوئی بینگاری ال جائے تو اسے زعر کی کٹ ان کے طور م

و محتا مون" ـ " سروار! میں بر کہنے کی محتا فی کے لئے معافی کا خواستگار ہوں۔ جن حاکموں، امرائے کمت اور جاہ پندول نے ملت کو اس انجام تک پہنچایا ہے ان سے اميدي وابت كر ك عن البية آب كوداوكر فيل وينا عامتا موں۔ می تو لال قلعد كى بلند و بالا ويوارول ك يجيع بناء كزين شبشا ميت كاجنازه الفتا مواد كيدر إمول، میں اس جنازے کو کندھا دینے والوں میں شریک جیس ہو

نو جوان ہاشم اینے بررگول کی یا تیں سنتا ہوا ساتھ مل رما تعاداس کی اصل اورنسل کی جزی ای مندوستان یں پوست تھیں جس کی شہنشا ہیت کے جناز و کی اس کے ایک بزرگ نے بیٹھوئی کی تھی اورجس کی مسلم لمت کے مفاد کے لئے اڑتے ہوئے اس کے والد نے شمادت کا مرتبه حاصل کیا تفا محراین دل جی و کچه اور دردمحسوس كرنے كے باوجود وہ اپنے كوراكھ كى اس ڈھيرى سے الك مجتنا تبا\_

وفی کے کوید لی ماراں کی ایک شاعداد حولی کی ڈ اور می پر انہوں نے اسے محواے روک لئے، اجنی سوارول کورکے دی کرخادم نے آ مے بدھ کرائیں سلام كيا\_" بم في محكم الدوله في حو في كى الأش عن تلطى تو نبیں ک؟ "مردادلکمتانے فادم سے يوجھا۔

"بيه خادم عاني مرتبت محكم الدوله اعتقاد جنك طبهاس خال بهادر کی ڈیوڑھی پریس آ داب کی سعادت

ے مرفراز ہوا ہے'۔ خادم نے جواب دیا۔'' حضورا بے اسینے اسم مبارک ہے سرفراز فرما دیں تا کہ بندہ حضور محکم

الدوله كوجتاب كي آيد كي خوشخير كي سنانے ثير بتا خير كا تنه كار نہ تھی ہے''۔ "ميرے همراه ميرے سروار ملك سجاول إيل"-

مردار لكعنائ لمك جاول كانام بتأيار

خادم تيز تيز چلام اوا عدد چلا كيا-

معمَّمُ الدول اعتقاد جنك، كا وزنى خطاب إن ك بعد بعى طبهاس خال كومظائى بيلم يادري موكى "-مردار لكمنافي كها-

" ور مطانی بیم دعری ک آخری ایام بی مجمی شاجهان آبادة في مي تو للبهاس فال بيسي موشيار اورمعليد سلطنت کے ایک محکم الدولہ کو اس کا ضرور علم ہوتا

جاہے"۔ کا اس جاول نے امید کا ہرگا۔ وہ یا تم کررے تھے کہ ڈیورس کا دروازہ کھلا اور ايك سفيدريش تنومند مخفل تيز نيز چلنا جوا إبراً يا-"حضور نے کمی برندے کے ماتھ بیغام بھیجا ہوتا تو سفلام حاضری کی سعادت حاصل کرنا اپنی خوش بخی سجمتا"۔ اس نے ك ي كوري كاب تام ل-

مك محود عدارة ياس في ملك كرملام كما اور سینے سے لگا ایا۔ " وقت اور مقدر کے بدلنے سے اسینے محسنوں کو یاد کر کے دل روش کرلیا کرتا تھا،خوش بخی ہے آئ آ تھیں جی ویدار ہےروش مولئی '۔

مك محاول نے مردارلكمنا اور باشم كا تعارف كرايا تر المهاس خال نے ہائم کوسنے سے لگا کراس کی میشانی چای۔" ملک قاسم کی تصویر و کھے کرول کے زخم رہنے کھے یں اور آ تھیں شندی ہوگئ بن"۔ اس نے شندی آ ،

بائم اس طرز کلام طرز تاک اور طرز آواب سے نا أشاقاءوه فاموثى عان مراص عروكيا-

وسيع ويوان ش ريشي قالينول كرش برد يوارول كى ساتو تنكيس كا دُيك من كششي زيب دى كي تيب،

حبیت کے مرکز میں آویزال فانوس کی زنجیریں اور ملاقعیں سنبری اور رو پہلی رحول جس تھیں۔ ایک کونے میں كابول كى ايك چونى ى المارى تى جس كے سامنے كى نشست کے ساتھ ایک چوکی پر کھنے کا سامان ترتیب ہے ر کھا تھا۔ مردار لکھنا نے ابوان کی آ رائش کا جائزہ لیا اور طبهای خال کی انساری کا اس کے جاہ امرانہ سے مواز نہ کرنے لگا جوان کے سامنے میٹا اہمی تک ان کی آ مد برائی خوشی اورخوش بختی کا اظہار کر رہا تھا۔اس کے الفاظ اوراعاز كالما فيحول كياجيده مك عاول ك ور إري حاضرى كى اجازت يران كاشكربيادا كررا ہو۔ خادم فرقی وسرخوان پرمیوے چن میکے تو طبہاس خان الخیانشست ہے اٹھا اور پیٹول مٹل اینے ہاتھ ہے وال كروش كرن لك فك فاعرب عد الميت تمام في تو وہ سردار لکھتا کی طرف پر حاتواس نے اسینے سامنے رکھی پلیث افعالی تا که طهماس خال کواس" سعادت" کا موقعه نهل سکے۔ ہاشم نے بھی سردار لکھنا کی تعلید کی تو وہ اپنی نشست بروايس علا كما-

تسست دوانس چھا گیا۔ "میکم صلید تو چون کیون چوزنا چڑا?" مک "جاولی بجائے مردانستانے طبیعال طاق سے بچھا۔ اس نے ہوئے تو مرد سے تیون میمانوں کی طرف دیکھا اور مرحکا ایا چیس مائے تو وکافیان شہر دوانگھنا کے موال کا جائے جائی کرم ایوز" طبر کے طاکم کی آج تھی شمام موت نہ وعی تو شائل چھا ہے مدد ہرواشت نہ ترک

ملک جاول نے "شاید" کے تفظ پر فور سے اس کی طرف دیکھا۔ "آپ اس شاید کی وضاحت کر دیں تو اوار سے لئے آپ کی بات کے "فی تک پیچنا آ سان او جائے گا"۔

بیم صاحبے بہت بی امیا تک جمول چھوڑنے کا ۔ فیصلہ کیا تھا اور اس کے فرانی بعد اس خارم کو بیاث کے

لئے ان ہے الگ ہونا پڑا تھا۔ اس لئے یعنین ہے کچھ کہنے کی بچائے شاید کہنا پڑا۔افغان وزیراعظم کے جموں میں نمائندہ کی سفارش پر بیگم حضور نے مجھے قید ہے رہا کر دیا اور ایک بار پھراہے معاملات کا محران بنادیا۔ جولوگ راتو ل کو يكم صادب كى حو يلى ش بقر بيكت شف ان كاكولى يدنيس چل رہا تھا۔اس خادم نے ان کو علاق کرنے کا وعدہ کیا تو يكم صاحب في عم وياكد مارى والى في كوال يك بال دیورے خلاف جومقد مدوائر کر رکھا ہے، اس کی پیروی بھی تم كروك راس خادم في برجكد بيكم صاب كى مفانى چيش کی۔ کوتوال کے ہاں درخواست کراری رابدے التجا کی مگر كى كوآ ماده انصاف ندكر سكا - دەسب يىم حضوركى دانى ادر ان کے کوکہ کے باپ کی حمایت کرتے رہے۔ بیگم صاحب اس شهر ش ایک اجنبی لا دارث طزم که حیثیت کو پینی خمی تھیں اور بإزارول کی گفتگو کا موضوع بن چکی تعیس ۔ ان حالات على اجا كك أيك رات وواين فدام اور والتكان ك قافلہ نے ساتھ سانبہ روانہ ہو کئیں اور اس خادم کو علم و باک

مدامات نیخا کرم می مارید نیخ جاداد دو جا کیرکی مندها مطل کرے وال سے سیا لکوٹ میلے والا رسانیہ ایک اور اند کے اور جس میں سانیہ پینچا تو میرے پروی میچ اور اند میں جوائی تعادل کی کنیز میں مادوم خوج مرا اور ان کے اللی خارید جوائی کا خال تھی اور بھیران کے در مارید ان اللی خارید جوائی کا خال تھی اور بھیران کے در مارید ال

"اور بیلم صاحبہ خود؟" طبهاس خال نے تھوڑا تو قف کیا تو سرواد لکھنانے ہے تھا۔

"میم صاحبهٔ فود وی تیمی سمانیدهی" -"آکیی؟" سرداد لکستا کے اعداز اعتصار میں جیرانی نئی

> در نیس دان کے ماتھ ایک مرد می تعا؟'' '' بیگم اور دومرد د ہاں دونوں بی تے؟''

" بی ایک جگ تھ اور دونوں می تھے" \_ طہمال خال نے شند کی سائن لی۔" وہ مرد بیگم صانبہ کا پرانا خادم اور نیا شو ہرشہباز خان تھا" ۔

حکایت

" يكم صاحب كانياشو بر؟" كلك سجادل في فيض ك

المستعمل من المستحم من المجم حضورة الن خاوم كويكى الما أبول في شبياز خال سے فاح كر كوليا ب اور محم ويا كد السياس مام كرود واور خرج في كرود على حميل مرواري كا المي المان المي المجلي طوار اضام دول كى اور جاكم كرائي المقال كى مذكف ودل كل المباس خال في فوان عمل كم حال كرت بوت عاليا اور كام ذكاه الحاكم

ہاں ہور کہ چیاہ۔ بروادگھانے کلے جاول کی طرف اس اعراز دیکھا چیے کہ راج ہد "کاکن"، ملک جاول کی آگھوں میں می شکوک چیکنے کیلے تھے گر انہوں نے مدے ایک انتقائیس کہا۔ سب " میں نے انکار کردا پر امرش سے جسک کیا، اضد

سر "" کی نے الکار کردا پر امر شرع ہے جمک کی اداف ہم کی جو پرے من شکی آئے کہ دویا" نے جمہال خال نے ان کی بھر چھرال خال نے ان کی تاہد ہو گھرال خال کے اسلام کی منافع ہوں کی جائے گھرال کے اسلام کی منافع ہوا کہ اس کر ان کی جمہ کے الکیک، اور اس کو خال منافع ہوا کہ خال کی خ

کی ناموں بھی فئے جاتی اور جا گیر بھی۔ بیکم صاحبہ خاموش

مجنعی سب کھ سنتی رہیں اور بدے اظمینالدا سے کہا۔

شب بیصی کردائے کا چود امام عابلی تیں۔ ملک سوادل اور سروار لکھتا کی آنکھوں بٹی چکوک مزید مجرے ہونے گئے۔ سرواد لکھتا نے یع چھا۔ ''آپ کو کسیے علم ہوائی کر دیکھ اور شہباز خان نے داستہ مثل کیا تھنگو کی کی اور آپ کے آل کا فیصلہ کرایا تھا؟''

معلوم نیس بھے اپنے ماں باپ کے نام میں معلوم نیس، ووکون تقے کیا تھی، شرکیس جانتا'۔ وہ افغا اور در شرکک جاول کوچش کر کے وائس اٹی انشست پر آگیا۔''بیسب میکوچش نے اس رجشر عملی مجھی لکھ ویا ہے۔ جس نے لکھ

طاعت

یوی بچوں کے امراہ بحوں رواند ہوگیا اور پھر لا بور اور مر بعد ہوتا ہوا شا بچہان آباد آگیا"۔ ملک سجاد ال سر جنگا ہے علمہان خان کی اسیری اور ملک کی کمائی میں رہے تھے" بیٹی صلاف و اور مقیم

ے نجات ولائے ورثہ وہ مجعے جان سے مار دے گی۔

مراسلہ ملتے عل میرا کی نے نقارہ بجا دیا، اینے سوار اور

بادے جن کے اور فلکر بنا کر پرمنڈل کی میا اور مجھے بیگم

کی قیدے چیزایا۔ بیراگ کی مددے ای رات میں اپ

ربائ کی کہائی ان رہے تھ'۔ بیکم صاب و میں مقم رہیں؟ ''انیوں نے ہے چھا۔

"" به کاب قادم جب پرمشل سے رواند ہوا آخ یکم صابی و چیں متبع تھی، بمی کی ہور خوں بمی سوری تیار کی اس میں مصروف رابا اس وقت تک وو والی تشریط خیس قائی تھی۔ اس میں خوا ابدان اور سکھوں کے درسیا بریال کی لوائی کے بعد تک جیرے الل خاند جون میں جے انجیم کی تیگر ہے ایسے میں کہ مصطور تر ہوئا"۔ بریال کی لوائی کے ذکر میر پائی نے خبہاس ضان کی طرف دکھا۔ اس کے والداری گزارش شی خبید ہوئے ہوئے اور مراز لکھتا نے انجیال وست ہوگا کہ اس بار کی میا تھا۔ احر ارائکھتا نے انجیال ورست ہوگا کہ اس بار تیکس صابیہ ہے۔ احر شاہ اجدال سے حضور حاضری تیسی دی گئی۔ سیال

"" بارشاہ معظم کے اس شرعی آپ کو بیا فادم مربعہ
اور برالہ میں شاق گفتر کے ساتھ تعالیہ باز مقطم کے
حضر رمی میں شری دی۔ شاہ دی قبال اور جہاں خال کے
حضر رمی میں شرک کر گزار کی شین حصہ لیا۔ جب والی ند ک
نے کہا معالیہ کو دیکھا نے کہا ۔ " ان کا کوئی والی کہا
ملبد اس خان نے بتایا۔ "اس کے بعد میں نے موخہ
اکیے دو فیتی محمد کے حضور حاضر کی کا محاوت حاصل ک
میر چھی اور بائی کے ستر واغم دوسال بھی باہت ہے۔
بارشاہ معظم احتر شاہ بدائی کی واقع سے بی کی سال بعد

كري من نے اس رجشر من مجى لكوديا ہے۔ من نے لكو دیا ہے کہ جب ناورشاہ کی فوج نے اعامے شہر برحملہ کیا تو ایک سوار نے جھے میرے بھائی اور مال سے چھین لیا تھا، مل بہت چھوٹا تھا، جھے مرف ا تنایاد ہے کہ میری مال سوار كے يہے بعاك وى تى اور دوسرے سابى ف اس ير كور عديد يرسائ ته، مير عسر اور مصائب كى كمانى بوى طويل اوروروناك بيد عنف باتقول سع موتا موا یں جس از بک کے پاس پنچاس نے جھے تخدے طور پر بنجاب كے صوبيدار نواب معين الملك كوپيش كرويا \_ نواب صاحب نے میری برورش اور تربیت کی تعلیم ولائی۔سب اس میں درج ہے۔ برمنڈل کی قید تک میں خوشی اور دکھ میں مید بھم صائب کے حضور حاضر رہا۔ انہوں نے ای خاص کنیرے میری شاوی کی ، جیز دیا، سب اخرا جات خود اوا کے، میں زندگی مجران کے اور نواب مغفور کے احمانات نبين بحول سكارة باس رجشر على بيسب وكد برہ علتے میں اور انداز و کر عکتے میں کہ جوطنہاس بیک خان این بارے میں جموث نبیں لکھ سکتا وہ ایے محسن اور يم عاليد ك إرب من نلاياني كي كرب كاند

نے ہی جھا۔ ''زیکی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آب میری کہائی میں پڑھ کے جس کرضا اشائی نے بھے گی بار موت کے منہ ہے تا امارائی نے بھی چھام کی تیداور آئی کے پروگرام ہے۔ بھی بنا لیا۔ وہ مجلہ ایک بندو جرائی کے مندر کو میری میں میں کہ وہ کہا ہے اس برائی کو فقیر مراسلہ بھیا اور منت کی کہ وہ چھے اور میر سیالی وہ میل کا بھی عظم اسلمہ بھیا اور منت کی کہ وہ چھے اور میر سیالی وہ میل کا بھی عظم ا

مك كاول نے رجشرا يك طرف ركاديا۔

"اس قیداور قل ہے آب کیے ہے؟" مردار لکھنا

قاقد مرہنداور جول کی طرف کیا ہے''۔ ''شہباز خان بھی ان کے ساتھ قع؟'' ''ٹیس اس ایک خادم کے سواان کے ساتھ اور کوئی '' نہیں اس ایک خادم کے سواان

"گویا سمرتند سے ہندوستان آنے والی ہے نام خاتون کی اولاد کے بے خش حروج کی کہائی اس کی بیٹی کے زوال اور ہے نام مزرل کے سنر پڑتم ہوگئی"۔ سرداد لکھتا نئے کہا جو ہزرے تور سے طہباس خال کی با تھی س رما خانہ۔

یے شل عروج کی اس کہائی نے زوال کی جس ب نظیر کہانی کوجنم دیا کون جانے وہ کہاں پر ختم ہوگ۔ سمرقترے آنے والی خاتون کی اولاد کی کہائی کے اوراق مندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چیلے میں اور اس کیانی سے جنم لینے والی کہانیوں کے محلف ابواب بندوستان كے مختلف حصول من لكھے جار ہے ہيں، ان کی ترتیب سے فی کہانی کی کے بھی حروج کی کہانی ہو، ہندوستان کی مسلم ملت کے زوال کی کھائی بن ہوگی ا۔ مك جاول نے كہا۔"اس كهاني كاجوباب وجاب شي جار ہاہ وہ مغلانی بیم کے ذکر کے بغیر ناممل رہے گا'۔ "مفان بيم كي قركهال بي " والم في ديوان یں جیٹھے سب بزرگول کی طرف دیکھا محراس کی نگا ہول كے سوال كا جواب كى ك باس ند تھا۔ طوفان كے ساتھ ارْتا موا خلك يدرى درياش ماكر علايا يمار كى كوه يس كون جائے " بيكم نے كها تما ملك جاول كوسيالكوث على ال ع آخرى لما قات يادة ألى -" وقت كرازو می ہم نے اپناوزن کیا تو خلک ہے ہے جمی کم لکلا افل پر اٹے طوفان کود کھیتے ہی تو اینے لئے ندی کی لم اور بہاڑ کی كوه ش كوفرق محسول نبيل كري".

....خصر قسر....

ایک بارمعلوم موا که جیم صاحبه شاجهان آباد چی موجود میں۔ میں نے اسنے آ دی ان کی علاق میں لگا دیے۔ انہوں نے بیم صاحبہ کو ڈھونڈ نکالا ، وہ ایک معمولی سرائے میں معیم تھیں۔ میں حاضری کے لئے حاضر ہوا تو ان کی مالت وكم كرآ كمول عن آنوة عيد شكترمات ك ایک چھوٹی ی کوغری میں بیٹم صاحبہ عیم تیس ۔ در دازے پر ایک خنتہ حال خادم حاضر رہنا تھا۔ کو تھری کے ایک کونے ش ككرى ك ايك تخت بوش بر ملي فيليه كا و تحديد ع فيك لگائے بیم صاحب بیمی تھیں، ان کی بینائی کرور ہو چکی تھی ، بہت نجیف ولا چارتھیں ،ان کا اوران کے خاندان کا عروج میری آمکمول کے سائے آ میا۔ جس خاندان نے ماليس برس تك بورے مندوستان برحكومت كي ماس كى بين كوشا جبان آباد ش كوئى يوجينے والا بھى نەتھا\_ وقت كا قا فله ببت آ كے نكل كيا تھا، زمانداورشا جبان آباد بہت بدل مجے تھے، امراء در ہاری، وزراء سب کھے نیا تھا صرف تخت بند يرجلوه افروزشبنشاه برانا تفاراس ك ارد کرد چندلوگ دو بھی تنے جو بیگم صاحبہ کے حضور حاضری اسے کے بت افزاد مجاکے تے کرآپ کے اس خادم کے سوا شاہجان آباد کے کس بای نے ان کا حال نبیں یو چھا۔ بیرا ول روتا تھا تحر بیکم صاحبہ خاموش رہتی میں۔ یں نے اسے فریب خاند پر قیام کی التجا کی محر انہوں نے آبول نہیں گی۔وہ اس کرے میں تنیا جیٹی رہتی تھیں، یس نے ان کے قیام کوآرام دہ مانے کی ہوری كوشش كى - اكثر حاضري دينا، وه نداي ماسي كي بات كرال فيس، نه مال كي إرب عن يكو عالى فيس عماوالملك راجه بع يورك وربارے وابستہ ہو حكا تحا۔ على في معلوم كيا وه أي بني اور داباد ك ياس جانا ليند كرين كى تاك بيخدمت انجام ديدسكون ييكم حضورية

کوئی ولچیں طاہرتہیں کی۔ایک روز حاضری کے لئے حمیا تو

معلوم جوا وہ ایک قافلہ کے ہمراہ روات ہوگئ جی اور وہ

### ش نظم دورعد کی آگ این آنکھوں سے جز کّ دیکھی۔شیطان کا کو بَاد بِن اِنْد بسینیس تعالیم نیخ والے نے زید یکھا آئی اپنا ہے ایمالیا لوٹ والے نے زید کھالٹے والے باکی آؤ سے تکیا ہے۔



# شاخ نازك پهآشيانه

ای اندھے خارص کم ہوئیا۔ مغیر ایک جمرجمری کے گر ٹائیے ہے الگ ہوئیا اور اسے میں ابھی ٹا ہوں سے و کیفٹر قاچے وہ کی ابھی جارے کی گلوق ہو۔ چندگوں کے بعد اس نے بچہ چاہم اعداز شن کندھے اچکائے اور لیے لیے ڈگ جم تام دانے کی طرف مٹل ویا۔

کے کے ڈگ جرتا مردانے کی طرف میں گارویا۔ ان میں میں جو ایک ایسی تن مرد کا کھنٹی ہوئی اعد آئی تو کی جان چیوڑ ہے پر پڑست ایسیز دھیں موڈ ھے پر چیکی آسان کو کھور دی تھی جان چیسے بہاں سے بھی آئی جی شاعد ہوا۔ وہ آٹھ ہائد ھے، نظر ان جھائے جانی آئی

جرم کارت اس کے مائے جا کھڑی ہوئی۔ "کیا جوائی کی!" سوئی سطاقی اس اس معردت حالی تو یک کو گئی۔" اس نے کارکن شیطانی کردی" وہ چرچائی ہے کوئی لے بالی کی لگا جیں احمل سے بوئی ہوئی چائے گئی۔" میل نے اس کارک کا جی ساحت کی گئی۔ " مجل تی ... جا کے بیر سے کیڑے اسر ک کر

ور علی ایس باز اقداء ودولوں و فاوہ النبیات بیشر رنگے

ایس ورس کی انہوں کئی اقداء ودولوں و فاوہ النبیات بیشر

ایس ورس کی انہوں کئی مصافی کھڑے تھے ان اس کے سان کمان نگی کی فور کا کھر کہا کہ اور کا تھے کہا کہ سال کمان کا کھر کہا کہ کہا گی اور اس سے مسابق کے گھے دولوں میں سائیس و کے گھے دولوں میں سائیس و کے کھڑے دولوں کی ایس ورف کے کھڑے دولوں کی ایس ورف کے کھڑے دولوں کے کھڑوں کی ایس معرفی جا وہ کی ہے ہورہ می اور فائیس کے سورہ موافق کے اور ان کے گھڑوں کے دولوں کے کھڑوں کے دولوں کے کھڑوں کے دولوں کے ماندان کی اور دولوں کے جاتمان کی مورٹ اور فیرٹ کے انہوں کے دولوں کے جاتمان کی مورٹ اور فیرٹ کے جاتمان کی مورٹ اور فیرٹ کے جاتمان کی مورٹ کے جاتمان کی مورٹ کے جاتمان کے گھڑوں کے جاتمان کے گھڑوں کے جاتمان کی مورٹ کی مورٹ کے گھڑوں کی مورٹ کی مور

مر ایبا کی بھی تو نہ ہوا۔ بس دوتوں ہوں

کوڑے رہ گئے جیسے کی نے بھرے میلے جس عمر بان کردیا ہور گھٹاک سے ٹوٹی ہوئی کھڑ کی بند ہوئی اور ٹی بٹی کا چیرہ www.pdfbooksfree.pk

جب ديكموكيرى كاوارآ يونايويا كيف كمياتي نظرا مد كا"-ٹاند نے آ نوم بری آ کھوں میں جرانی لئے ان کی کڑک دارة وازسى اور يا دُن مستنى اندرى طرف جل دى .

" کھی احل ... جا رات کے کھانے پر ڈرا اہتمام کرلیجیوفشی کے ساتھ کچے مہمان ہوں مے''۔امثل ک طرف و کھے کر انہوں نے مال جیسی شفقت سے کہا تو

اس کی جان میں جان آئی۔

نى تى اغدروسالە ملك سفيرى پيوچى تھيں اور بھائى بعاوج کی نام کہانی موت کے بعد اس کی واحد سر پرست بھی۔ ملک سفیر جو بے شارزمینوں ،مربحوں اور فیکٹر یوں کا اکلوتا وارث تھا، تیرہ چودہ سال کی عمر میں جب اس کے والدين ايك اليميدُنث بين چل بسيتو بجين فجين ماله فيرشادي شده ني تي آپ يي آپ اس كي سريرست بن عُن م محر بیشے جس طرح انہوں نے کارویا راور زمینوں كا انتظام سنبيالا تغاايك زماندان كي صلاحيتول اورزيرك

نظري كا قائل موچكا تعا\_ مك سفير مند يش سونے كا چيد كے كر بيدا ہوا تھا۔ وولت اورا نفتیاراس گھر کی یا ندی تھا۔ پھر ملک سفیرشروع ہے ہی اپنی اکلوتی چیوپھی کی آسمحصوں کا تارا تھالیکن وہ بہت بااصول تھیں۔ مغیر کی زند کی کوہمی انہوں نے ایک سانع میں ڈھال رکھا تھا تعلیم وڑبیت کے معالمے میں اے ذرا مجررعایت حاصل نہیں تھی۔ میج پانچ بے افسنا، نہانا، نماز اورسیارہ پر صناب۔ سکول ے آ کر کھانا کھانا اور کھوری رام کا ہے۔ شام کو توٹرے ہور ورک کرنے کے بعدلان یالا وَتَحَ مِن فِی کی کے ساتھ جائے ٹاشتہ کرتا ہے۔ آؤٹک پر جانا، یائی وی دیکھنا ہے۔ تو یج ڈنر کے بِعد سو جانا ہے۔ ایک گلی بندھی زندگی روز کامعمول مجھی مجمى سغير بغاوت برائر آتاليكن في في في خيشدات ایک محوری میں رکھا تھا۔ وہ اولا دکوسونے کا نوالہ کھلانے محرشير كي نگاه يس ركينے كى قائل تيس سفير سے وہ لا ذہبى

کرتی تھیں، دوی ہمی تھی مگر جہاں وہ پٹری سے اتر نے ک کوشش کرنا لی می ایک خت جیلر بلکہ سفیر کے کہنے کے مطابق جیل کے داروند کا روپ دھارلیتیں۔ اکلوتا ہونے کے باوجوداس کی وی ضدیں مانی جاتی جو جائز ہوتیں۔ جوان ہوتے اور خصوصاً شرح ا کر کا کے میں داخلہ لنے کے بعد سفیر کے رویوں میں بدلاؤ آ عمیا تھا۔ اپنے یاا نتیار اور دولت مند ہونے کا احساس آ ہستہ آ ہستہ اے ملکوں کی مخصوص عادات واطوار اور روش پر لے آیا تھالیکن نی جی کے سامنے اس نے ای سعادت مندی اور معصومیت کا لیادہ اوڑھ رکھا تھا جواس کے بھین کا خاصا تفار سفير كى زند كى كاجو خاكراس كے والدؤى اليس في ملك

امیر حسین بنا محے تھے، لی تی اس میں سر مُوتبد کی کی قائل

نہیں تھیں۔ امت الرسول كاتعلق ملك امير حسين كي ذات برادری سے عی تھا۔ ملک کی تعلیم کے بعد وہ لتی لٹائی،قدم قدم برائے چریجوں اور شوہر کی جان کا غذرانہ چش کر کے حانے كيسے افنى جان بجاكر ياكتان بينج ش كامياب مو منی تھی۔ ٹائیک پدائش پاکتان بنے کے جوسات او بعدى تلى يداس كى شادى شدور دى اورشو بركى واحد نشانی تھی جواس کی کو کھیں چھپی اس کے ساتھ یا کشان آ کی تھی۔ ورشٹایداس کے پاس زندگی گزار نے کا کوئی بہانہ باتی نہ بچتا۔ احل کورینی تی بیب ش ب یار و مددگار اور بریشان حال و کی کرسفیر کے دالدا سے اپنے ساتھ گھر نے آئے تھے۔ وہ بیشہ احل ہے بھی اٹی بہن فاطمدكا سائسن سلوك اورشفقت برشخ يتحيران كي مال تی نے احل کوہمی اولاد کی طرح بی سینے سے لگالیا تھا۔ انبول في تو ممركى جابيال تك التل كوسونب ركمي تمين-مكر كا انظام والعرام احل ك باتعدين تعاد مال في کے بعدامیر حسین کی بیگم، بھائی جی نے بھی وہی طرزعمل برقر ادر کھا اور اب ٹی جان کے رائ یا ٹھوش مجی اسل کی چود هرایت ای طرح قائم تھی۔ وہ ڈائنگ یر اور ہر معورے میں فی تی کے ساتھ رہتی۔ احل اور ثانیہ کی مینیت محرے افراد کی می محموات نے بھی بیت اسینے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اے ہمیشہ گھر کے ہر فروکی خوشنوری کا خیال رہتا تھا اور لی جی کے دل کا حال تو وہ ان کی چتون ہے معلوم کر کیتی تھی۔ اب بھی وہ

رِیشَان کی جائے کوں اے لگنا تھا جے فضائی آئے والطوفان ئے خوف ہے ہوجھل ہےاور ٹی جی کے اندر انتمتے طوفانوں کو بھانہتے اس کی نگاہ آئی اکلوتی اولاد پر ير ي بي نبيس جس كا چېره كن زنده داش كي غمازي كر رياتها .. سارے محریر ایک نے اسرار خاموثی طاری تھی۔

ادار بجمی بجمی آسس پراسرار لکنیں۔ بھین ےاس ک مال نے عل الی کی طرح نی تی کا احرام کرنا ان کی موجودگی میں خاموش رہنا اور باادب ہو کر بیشمنا، دھیم

بورے دوون گزر گئے تھے، مارے دہشت کے ٹاندم نے

وصلے بو لنے اور آ ہمتگی ہے ملنے کاسبق بر هایا تھا۔ شرار تی تو خروه ازل سے حی مربیشرارش امال ادر نی تی ہے آ كه بياكري موتى تقيل - امال وكيد لتى تو بلا المتى -

"مرن جو ي الى كى في وكيدايا تو " ثانيه كو دراف ك لئ بدان كالخصوص جمله تمار في في في الع بعي يجم

كها مويانه كها موهراتناس كري اس كى روح فنا موجاتي تحى اورآئ في في كى في وه راز جان ليا تماجوشايداس في خود

ے ہی جمیار کھا تھا۔ بھین میں ٹانیدایک ایک بی تھی جو سامنے ہوئے کے باوجوداینااحساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ماں کی بخت

نگائی کی وجہ سے اسے بمیشہ سفیر اور نی بی کی خوشنودی کا ائی مرضی، این خوابش اور این خرورت سے بر حر خیال رہتا۔ عمر کی سرصاں ج معے کب ملک جی اس کے ول

کے علمان رآ براجمان ہوئے اور کب وہ چور کی جمعے ان www.pdfbooksfree.pk مول محر چھے تیس بٹا ہول۔ جیب ہول محرسب انتظام کر

کی پرستش کرنے لگی،اے یہ بی نہیں چلا۔ جوان ہو ۔ کے بعد جب مغیر کی آ تھموں عمی محل جوالی کے رغب تر آئے۔ اس کے اعد جوائی کے جذبات اور جوالی ق اصياجات انكرائيال ليخ لكيس تو ثانيدى قدرت كا وه حسین شبکارنظر آئی جواے گھر پر بس میسر تھی۔ چور ت چيے کی تا کا جما تکی حیب حیب کر ملا قانوں پس بدلی اور وونوں و تیاہے بے خبرایک دوسرے میں کھو گئے۔

اور اب ٹانیاکا برا حال تھا۔ وہ ملک کی سے من ما ہی تھی۔ انبی کے سہارے تو اس نے اتن جراً ت کی تھی کرآ کاش برا ڈینے کےخواب و کھی تھی۔ اٹنی کے بازوتو ال کی بناه گاہ تھے۔ مگر اُدھر بنوز یہ خاموثی تھی۔ منا تو کیا مفیر سامنا ہوئے پر بھی اس ہے نظریں چرا جاتا تو ہمیشہ ساتھ بھانے اور ہر مشکل کا سامان ال کر کرنے کے وعدے ثانیکا کلیجانو ینے گئتے۔

" للك بى إلى بى جميعة داخى كيون نبير، ير بعلا کیوں نبیس مہتیں ، ذکیل کیوں نہیں کرتیں ؟ و ومیری جان ى كون نبيل كليتيل كالقدى فتم بوالد ويخت جلات طوفانی سنائے میں ملک سفیر خود ہے بھی نظریں جرائے باہر جار یا تھا۔ جب فائد ٹوٹے ہے کی طرح اس کے ورون شي آگري-"أب كوبعي بجور خيال نبيل جي جيتي مول يا مر

كى ؟ " وود ما ئيال دے رى كى -

شام كرمرى الدجراء من جب ما قدرات كى بکل سے مند تکال ہی رہا تھا ملک سفیر بدک کر یوں اچھا جیے مجوت و کچہ لیا ہو۔ إدھر أدهر د کچه کر اس نے ٹانیہ کو

اے رو برو کھڑ اکرلیا۔ " سئو صبر كيون نييل كرتى ، أو كيون ما يتى بوه عجم ڈائٹ*ی، ڈلیل کریں*؟ چلی جیٹھی رہ وہ میں طوفان آئے سے پہلے تل کوئی بندو بست کراوں گا۔ میں بریشان

چکا ہوں۔ لِی کی کا رویہ ڈرا دینے والا ہے۔ وہ اتی جب میں، بول لگا ہے جیے ول میں کوئی خوفاک منصوبہ بنائے بَیْنِهی بیر به بیر آن ان کی اکلوتی اولا دجوں میرڈ رہا ہوں وہ تحد کوکو کی نقصان نہ پہنچا ویں کسی کوغائب کراوینا ان کے الح كيامشكل بي من جانا مون وه بمس كى صورت ایک نہیں ہونے دیں گی تین ٹانو! حوصلہ رکھ میں تھے ہے بہت پیارکرتا ہوں۔ جان دےدول گاءمر جاؤل گا مر بھے نبیں ہاروں گا۔ تیرے ساتھ کئے سب قول قرار نبھاؤں گا میں۔ مکیت کا شتنا، جوالی کا جوش اور ولولہ ملک کے کہے ش شاخیں مارر ہاتھا۔ تانیا ورڈرگی مرد تے ہوئے یولی۔ "من آپ برقربان ملك مى امرى ديثيت ي كيا ب-مرے میں گئ آپ کی جان کا صدقہ میں آپ ے کی گی ال کی کی ال کہ مارا کوئی سل میں۔ بھلے ڈات برادری ایک بی کول نہو، بھلے فی جی نے

مار محص سے سی نیس جا ری ملک تی! آپ خود ميرا گا کونٹ ویجتے نہیں تو میں پکو کھا کے م حادٰل گی''۔ وہ کرلاری تھی۔ " بحواس بندكر محملي ندموتو بفنول يولتي راتي ب و الوائر مدر في في اكرائي مداوراصواون كى چى اين توضى محى ان بى كاخون مول ، آرام عيانيل بيناش-

جمیں ساتھ بیٹھنے کا مان دے رکھا ہو تحر ہیں تو ہم آ ب کے

كروں بر لينے والے خريب بي اسرالوگ \_ بين اموثى كى

تھ يرآ ع جيس آنے دول كا'۔ كېيل كونى پية كغركا، پر قدموں كى جاپ سنانى

دی، سغیرے چوکی تظروں سے اوحر اُوحرد یکھا اور دے قدموں تیزی ہے باہرنکل کیا۔

ا کلے دن شام کے گہرے ہوتے سابوں میں ٹانیہ جمولے براداس بیٹی تھی۔ جب کنگری بر پیٹا کاغذاس کی محود بین آ کرگرااس نے سراٹھا کر جیست کی طرف دیکھا۔ منڈ ریرے جما کتے سفیر کود کھی کراس نے کا غذا ٹھالیا۔

"رات كياره بج ... حجت برآنا" - كاغذ براكها تحاراس كاجواب اثبات بي ياكرسفير فيتحيه بهث كيا-رات وہ اوپر جائل ری تھی، جب سفیر نے اے

مشرهيول كے الله بن روك ليا۔ "لبن آج كى رات .... كل رات باره بج بمشمر كے لئے نكل رہے ہيں - كھ ساتھ لينے كى ضرورت نيس مجى رات باره بع يحط كيث برايك كالى كازى كمرى ہوگ، خاموثی ہے اس میں آ کر بیٹے جانا۔ ہم شہر جا کر مير روست كے يهال خبري كے جال مارا نكاح مو گا۔ نکاح کے بعد بم دونوں این بنگلے یر آ جا کی م كونك تكاح كے بعد كونيس موسكان في في كومر افيعله مانا بى يراع كا" ـ فانيكا ول دهك دهك كرر با تعار مك سفيرا في بات سنا كرجا چكا تها۔ وونوں بى نبيس جائے تھے كدمندر ك ياس دوآ محصيل ان كى محران ميس اور دو

کان ان کے مخبر۔ اس مع بھی ٹانیے نے حسب معمول اٹھ کر امال کے ساتھ دن کے کاموں کا آغاز کیا تھا۔ گرایک جیب ہے گل ي تحي به جرچز ، بركام ، برقض عجيب سالگ ريا تعابه برنگاه کوچتی ہوئی محسول ہورہی تھی۔ حدید کدائی مال مجھی اجنبي ي لك ري تقي \_ دل جاه ربا تعالمين جا كر عيب كر

میشد ہے۔اجاث من لئے وہ کام کرتی ربی۔ دوميرك كمائي يرمولاداد في مردائي من ملك سفیر کے کسی دوست کی آ مدکی اطلاع دی۔ ملک سفیر کے دوست آتے جاتے رہے تھے۔ کی گی دن آیا م بھی کرتے

'احيما .... احيما .... كمانا ياتى ﷺ وَمُعِلَاوُهُ عَاظَرُوارِي

هل کی نه ہو''۔ بی جی حسب معمول ہولیں۔ "رات بارہ بج و تھا گیٹ کے باس کھڑی کالی گاڑی میں آ کے میں جانا ۔ ہم میرے دوست کے کمر تغیری ہے جہاں ہمارا نکاح ہوگا''۔ ٹانیہ کے کانوں بیں

مجت کے طور پرآ خری بارات سمجھانا جا ور بار ہاتھا۔ در جس شرخت ساور در کا

''ہوگیا بھاٹن ختم ؟''سفیرسکرایا۔ ''مکون کی زندگی میں بیرحسنا کمیں البسرائمیں ،آتی کتار میں رہمی ول کئی ہے بھی وقتی محسنہ کے جش

حاتی دہتی ہیں، بھی دل کی ہے، بھی وقتی میت کے ہوٹی بھی، مجھ صدادرانا میں ادر بھی صرف مون بیلے کے لئے۔ پیرلاکی بچھے انجھی گئی ہے اور جو چیز حلک سفیر کو انجی گئے

یرلوکی بھے انتحی گئی ہے اور جو چیز مکٹ مفیر کو انتحی کئے اے حاصل کر لیمان اس کا انتخاب اور قول دے کر چکھے نہ بڑا ضد اور انا کا استڈائٹ وہ عمر ٹھے عمروڈ کر اسکرایا۔ '' دیے ۔ جھے لی تی نے شن مجمی ٹیمن کیا اور بھے بے

ویے میں ہے ہی ای کے بات کا ان کا اور ملطے پھ ہے دو بعد میں مجرک کوئی بازیر س میں کرسیس کا۔ ماس احمال

ک جے میں تکاح بھی تو کرد ہا ہوں ''۔ '' تو اُو بی بی سے کہ کرسیدھے سیدھے تکاح

کیں گئی کر آیا؟" "انجوں نے کی میری افری ہے جا ب انجی گی۔ دو می تین ما بھی گی۔ میری افری عاصل میں استعمار اعزاد معتقبل جائے کیا کیا گؤافات اور بھی میڈم الکی لئے کر رہا ہے۔ بعد ملی جمہ جو مواد اس کے لمبیع شان جا مدمی کے بھی کا فرادائی اور انظیار کا افراقس ہے انے کی عاقوں سے جان کونیکی ۔ ٹابید وہ دیا پار آئی آفٹ جائے گ

اس کے مند پر ہاتھ کراہے بچچے تھیمیٹ لیا۔ از و ہے پکڑے قریباً تھیٹی ہوئی دوا ہے اپنچ کمرے ہیں لے آئی اسے بیڈ پر دھیل کر دوخود بھی اس کے زوہرو بیٹے سنگھی

" أن روز تيجے اور سفير كوساتھ وكي كر مجھ ايك بہت برائي ہات ياد آگئ"۔ چند لمجے اے تمبری نظروں ہے و کیلئے کے بعد وہ كى موچ كے مندرے اجر رئد

" د مجت کرنا اور مجت او جانا ایک فطری امر ہے۔ تیرے جسی پائل عمر میں ہیں و جانی ہے" ۔ د جسی آ واز عمل بولنے بولنے ورک کر ذرا ساسٹرا میں۔" بھے بھی ہوگئ

مک سفیر کی آ واز گوگی۔ ول زورے دحر دحرا ایا ادر اس مج کے ہاتھ سے برتول کی ٹرے مجوث کی۔ شخص کے برتن ٹوٹ کردور درد تک مجل گئے۔ ''ٹی تیزر ستایا میں!'' اسٹل چلائی، ایمکی وہ فضیحا ''ٹی تیزر ستایا میں!'' اسٹل چلائی، ایمکی وہ فضیحا

شرور کی کے بیان میان کا کہ بی تاریخان استان کے اور ایک کا ایک کے دورات کے دورات کا استان کی بھی نے دورات والے "مجھوڑ و سے احمال کی طبیعت کھیلے تبییں گئی۔ جا پائی تو جا سے کہ آرام کر" کی تالی بیلی سے تاریخ کے انامائ جروب برورید کیان کی اداریک انجمال کو انداز ہوئے تھا۔ اس کے ذات میں جمہوئے سے بی تمان التصور ہوئے تھا۔ اس کے ذات میں جمہوئے کے ایک مواد کا بھی مواد کی جائے جی مواد کی جائے جی مواد کی جرچیوں ہے آ

ایک حض ما ده هار این در جهادات کے ایک فروس کی ا ختی تھی ۔ پال می آگر دو اور پائے دان میر چیوں پر آ چی ۔ وگر چال کام کر تے گھر رہے تھے۔ اپنے کر رے سے رمونی کی طرف کی گائی آئیا۔ آدہ چیکر کی تھا۔ '' کا چیا بی ڈرابات کا''دو چی کارکی لی تی گی۔ جب اپنے کم رے کے دروازے میں کمرکی لی تی نے

جب اپنے طرح کے درواز سے ماہ مرز ان بال کے دور ایستان اس کر کرے کا ایک درواز موران بالی کے طرف مکما تا قداس کا باتھ قائے کا بالی کر اور شار میں دروائی کا تھی ۔افر ملک میروادرائ کا دوست میشی جائے کا کائی سے دل بہلار ہے تھے۔

"پارا ای می نوع کے برائز کا تیرے شیڈر رک نیمیں راکھ بار می خور کر لے کیاں مرک، دوبا ادر شاہدہ چین میری کراز اداری ہیں۔ او خواہ تو ادان سے کر مت لے میرک تیرے میشن میں پاک بوری ہے۔ دوبا ادرونی تیجے پیانے کے چکر میں ہیں۔ ایمی او خوشش میں بالی مورہ ہے میسا ہے کر فورسوی اوت ایمی رائج کی فوشش میں بالی مورہ ہے میسا ہے کر فورسوی اوت میرڈ کے ساتھ ان برق کم تعرب کے ساتھ ان ادود

تیرادوست اور نیر خواه بون، تیراسا تھ تو وے رہا ہوں گر تی سمجھانا بھی میر افرض ہے' سفیر کا دوست شاید اتمام www pdfbooksfree pk ''اور دو راستراس کے سوالیجیٹیس تھا کہ ہم ان لوگوں ہے دور کئیں چھپ کرانی و نیاالگ بسائیس ،اس کمالمساج سردر محاک سائم !''

ظالم ما قاسد ودور تما تا می است.

یده دور قاعب پاکستان کی تریک ند ورول پرشی.

ین سکر رحمی کا کستان به به سک برش که پائستان به به ناست به با ناست به به ناست به به ناست به با با به به به ناست به با با به به به ناست به در با ناست ناست به ناست

"" و ایک دن اس نے تھے کہا۔ " طالات اداری جارے میں یا درج ہیں، تجہارے الم نے الئی دولت، طاقت اور التیار میں کم کی ہدتے ہے ہم رک بے حوثی کی کئی آئی جس قدر میر تھی ادارا المقری کئی ہوئی ہے۔ کیسی درج ماری کی ہے دائیے میں اگر بجردفوں کمیں درج ماری کو حال آیا درگئی ہے "کے کئی ممل سے حالی

تعاله بين اس كى محيت بين اندهى جور بي تحى ..

نبل کریجی "۔

کوئی مات نہ پاکرایک اندھیری مات میں تھی نے منظور کے ماتھ کھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ الاجور آگئے اور منظور کے ایک دوست کے کھر تھی ہے۔ جس کھر تھی ہما ما تا ہم تھ وہ آباز کل ہے باہر قال بچھوٹے نے کھر تھی دوست ک بوڑھی مال کے سرا کوئی تھی تھی تھا۔ جو ان بچھ تھی تھی تھی جانے تھی کہ آتا تھی ایک میال بینے کے مالے انسان کے ساتھ جی تی تمامات کی آگئے کھوئی کھی اور فسادات کے ساتھ " کی ۔ " موسے کے کے سرماتھ وا دسمگیائی۔
" اب بھری ہوئی کوئی کی تک کے لیے ایک وہ وہ مسکیائی۔
" اب بھری ہوئی کوئی کوئی کے لیے گئی وہ وہ
شریع خالات بیا تھا اسکر میری خالدا کی شریب خالدان
مسرال گاؤل تھا۔ منظور آگو بال کو ملام کرنے کے
ہدائے جارے کھرچا آتا۔ دوش مدرے بھی پوستائی
ہدائے وال کے دارے تک میریج تا تھا۔ کی کھار بائے
ہدائے وہ کی کھریے تھا ہے۔ کی مادری خالق اسکر ہوئی کے
ہدائے کی بیان سے بائے حالے کہ میریک کھار بائے
ہدائے کہ کے بیان سے خالے کہ بیان کے کہ میریک کھار بائے
ہدائے کے انہ سرائے کے حدید کے کھریک کھرائی کھری

میں چلا مگر جب فالد شفود کے ایما و پر اس کیا ہے لئے

ار ادارے کم مرتجی تو ای نے صاف جواب دے دیا ہے

میری غیراویوں کی افرائی یا بائی باہ کر جرے جو نے سے

گھر جمدی جائے گیا ہے تو نئے صوبا یک کیے جائی کے

اے بہت او ٹی مگر علیا جائے کا سرچ جیسے جس مالارود تی

ہوتی لوٹ گئی

ان خالہ نے میری ای کی بہت ہے مواثی کی ہے "۔

انگلا نے میری منظورے حالات ہوتی تو اس کی آتا کسیس

غم و غصے ہے سرخ ہور بی تھیں ۔''ہم غریب ضرور ہیں تگر

میراستنتل ردش ہے، ای برتے براماں نے تیمارشتہ

كب بميش ماته دينے كے دعدے كركے بميں يدى

ما گا شا' \_ دو پدل تجری را چق آخرار پائتی۔
'' امال کی طرف ہے تھی تم ہے سوائی مائتی ہوں
'' امال کی طرف ہے تھی تم ہے سوائی مائتی ہوں
منطور بائل میں تجاری ہوئی ہے۔
تھی جان و دے دول کی ، حر جانوں گی'' ۔ تھی نے شستے
تھی جان و دے دول کی ، حر جانوں گی'' ۔ تھی نے شستے
تھی جان میں کا تھی گئے ہے تھا ہے۔
'' کھی یا تھی انور تھ ور سے کہ تھی گئے ہے۔ تھا ہے۔
'' کھی یا تھی انور تھو رہے تھی گئے میں کا انور تھی ہے۔
جمال ارافر جمیس جھے جھی نو کمائی انور تھی جھی ہے۔
جمال ارافر جمیس جھے جھی نو کمائی کا رقدہ تھی

ر ہوں گا بہمیں کوئی راستہ نکالنا بی ہوگا'' یہ منظور بولا \_ www.pdfbooksfree.pk دوست کے ساتھ شہر میں ہندوؤں کی مچھوڑی ہوئی املاک لوشاً گھرتا۔ ایک شام وہ اور اس کا دوست کہیں ہے ورغلا کر ایک لادارث لزی ساتھ لے آئے۔اس لڑکی کی چیس نا قابل برواشت تحميل محراس وبرانے میں سفنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سبی ہوئی کمرے میں میٹی تھی۔ ماہر صحن میں ظلم و درندگی کا تھیل جاری تھا۔

''اوے جمورے کو پہال کیوں بیٹھا ہے۔ تیری رادھ کا تو تیرے انظار ش بلیس بھائے اندر بیٹی ہے'۔ ال كردست نے الى كرمنے آعے باتھ الرائے ہوئے نشے شہاڑ کھڑاتی آواز میں کہا۔

''قبیل ، آج جس بھی اس کے ساتھ موٹ مستی کروں گا"۔منظور بھی ہے ہوئے تھا۔

"" قراس بليل كويم في الريخ بي وه يواء

" ق بحرال كو بحى ماير تكال الن يس بحى يحي ميراحصيدے "- دوطايا۔

ى دوست كى مال اين عزيز وا قارب ك ياس كى گاؤل میں چکی گئے۔ ام یک تک ہمارا نکاح میں نیس موسکا تھا۔ بقول منظور کے مخدوث مالات کے سب کی نکاح خوال کا بندوبت نبیس ہورہا تھا۔ مال کے جانے کے بعد ایک رات منظورتے جمھے دست درازی کی جتنا میں نے اے رو کنے کی کوشش کی اتفای وہ پڑھتا چلا گیا۔ بالآ خراس نے مجھے یے دست و یا کر دیا۔ اس کے بعد میں ہردات اس کی یں بیای دلین نے گی۔میرا مان ٹوٹ چکا تھا محبت کے، ولبن نے کے اومان دم آو ڑیکے تھے۔ میری کی اڑکیاں جس کومت جمعتی ہیں۔ وہ م رکے لئے ایک دل کی کےسوا کچو ہی نہیں۔ وہ منظور جے میں اپنا مجازی خدا مان کرا ہینے ماں باپ کی عزت کو جماڑ جس جمونک کر آ تھیں بند کئے اس کے چکھے لکل آئی تمی۔المیس لکلا وہ جو مدرے میں یز در با تھا۔ عالم کا کورس کرر ہا تھا۔ او تجی او تی با تیں کرتا تیں۔ زین آ سان کے قلا بے لمانا تھا۔اب ساراون ایے



''دے دول گا ۔۔ وے دول گا۔ ذرا میرا دل آق مجر جانے دے، آ تر دو میر نے چین کی چیل آ رز دری ہے۔ میری خاعدانی حبت''۔ متقور کھڑا ہو کر جھوتے ہوئے ہولا۔

'ویے پارچورے! میں موچا ہوں اگر دہ تیرے خاندان کی ہے، تیرے گئین کی آرزو ہے تو تو اس کے ساتھ بیسلوک کیوں کر دہا ہے؟'' اس کے دوست نے

"الى ... خاعدان ... اس كى مال تے ميرى مال كى یے عزتی کی ،اپنی بڑی بھن کوفریب کہااس کے سسرال کو كمتركهار جهے كنكال اور ذكيل كها تو كون ساخاندان اور كون سے اسيد؟ مجمع اس ورت سے بدار ليما تھا۔ اس عورت ہے جے جس ساری عمر خالدای کہتا رہا۔ احرام کا ورجدو يتار بااورش في بدلد اللائد والتقيالار بالفا منظور کا اصل چیرہ دکھے کرمیرے رو تکٹے کھڑے ہو الا على الويكى موج كركم منظور و على ع عبت كرتا ب، اس نے جلد بازی میں ایناجق ناجائز طریقے سے حاصل كيا ہے۔ محرآ فريس موں تو اى كى ناں۔ اس كى تمام زیاد تیاں سی جاری تھی۔ کیے ان کے نشے میں دھت ہو جانے کے بعد وہاں سے فرار ہوئی۔ کیے تھوکری کھاتی، خود کوانسان تما در تعدل ہے بھائی ریام ہے گریم پیچی۔ یہ رغ والم كى ايك الك داستان بـ مبينون بعد ايك بار مرے ڈی ایس نی جالی می کے دورے پر تشریف لائے۔ انفاقا میرا ان سے سامنا ہوا۔ اگر مجھے بدہ مل جاتا كه جو شخصيت دورے ير آ كى بوئى ہے ميرا اپنا بھاكى بي ورشايد ي ان كرما ي ي اورشايد عام ونول مِن ميرا كناه نا قابل معانى بن موتابه بمائي صاحب مجھ ے بات کے بغیر مجھے دیکھتے ہی کو لی مار دیتے۔ محرتشیم ملک کے وقت جس طرح کے حالات بدا ہوئے تھے انہوں نے ولوں کو خرم کر ویا تھا۔ لوگ یا گلوں کی طرح

بري بي ايزوس که تو گير ديگود محتي ب يج نيس بان مخت ... اگر بي تي کرني يا واقع اثر اثر فخف نيس اين بي المست سه کر آن بيس مهرون اي بيان مخس که حال بي آن کست به جد ... کيده و منع اداما طاق مخس که حال بي مان کي بين .. اي مان يا نيم اداما طاق باخته خامان مي بيان کي بين .. اي مان يا نيم اي مي ده برد ايش مي واي کي ور ايس اي مي مي ده برد اين فرون مي کار ادام دو آن کيد الايال کا هار مي دار ايس اي کورون دو ايک الايال کا هار ايس کي مي دار ايس اي کورون دو ايک الايال کا هار ايس کي دو مي دار ايس اين فرون مي کرد و ي کيد الايال کا کا هار بيرد ار ايس اين فرون مي کي گرده و ديک ايک الايال کا کا هار مي دار ايس اين ايس کي گرده و ديک ايک الايال کا کا هار دو يا

نی تی اے گہری نظروں ہے دکیے دین تھی۔ ٹانے نے ڈیڈ ہائی ہوئی نظروں ہے بی تی کی طرف دیکھا اور ان کے قدموں میں میٹے کر اپناسران کی گود عمل جمہالیا۔ کے قدموں میں میٹے کر اپناسران کی گود عمل جمہالیا۔





عركى كى علامت باورا صلاح كالبهرين ذريعه بعي

balochsk@yahoo.com

Colores 1

ہے۔" برے خیال می الا کے نے لڑی کی ظاہری تھی ا صورت کم ہے کم اور بہت مناسب انداز میں بیان کروی تاکہ کی معر پر تفعیل کی ضرورت ندر ہے اور یکی مواج کی خوبی ہے۔

حوب--حوات کا چیے ادر ادر گرد کے ماحول سے گھر انتخاق ہے۔ خوشی باش اوگ جو یک ماحول میں مجھ حوات کا کول مرکز کی میلاح انس کر لیچے جی جینان طبیعت کے لوگ کے لفت الحاس کو بھی چیناندوں کی خد کر وسیعے چیں۔ کچھو کھول کوانشرفتانی نے مصرصیت عطا کی ہے کمرجمیع حاصول کوانسورت انتاظا کا روپ سے کر ماحول

و دورای او جران سول الجیس کی علی مط اور الجیس کی علی اور ایک و دورای کی دو

جب مجمی کی پرائے ہم جماعت کو پریشان دیکھتے ہیں تو امادا پہلولرہ ہوتا ہے" ہد کیا" کی کی صورت بناد کی ہے مجمی بھی ش مجمی بن جایا کرد"۔

ل - المحدول المستم القاضا الموافقة وقت الله المحدول ا

ن مرویان به یان در این می میشی کب لگا ایک دفعه بم چوا فیمرز فی روم ش میشی کب لگا رہے تھے کہ نام بیوں سے ورت کی بات چور گئی۔ سب کی تبخید گی تم کردیتے ہیں۔ تکفیف وہ طالات کو حراجہ کرے عملی غرف اس کر تکلی انگراز بنا و ہے ہیں۔ ایسے خوالے عموان مختال عمل ہو ہے ہیں۔ حواز کا واحد کی زندگی عملی کا میار بر جستے ہے وظیمار بنا سکا ہے۔ حواز ان دارہ ولی طاحت ہے، جو اطلاعات اور اردار کے ماحول سے جم میان کی طاحت ہے، جو اطلاعات اور اردار کیف ہے۔ مشرود کی واقعات پر تحوار کی سے سے میان کا تحقیم ہے۔ کیف ہے۔ مشرود کی واقعات پر تحوار کی سے

ہارے کی جاعت کے استاد صاحب مرحوم مولوی محر اساعیل (خدا انبیل جنت تعیب کرے۔ آمین!) بڑے خوش ہاش فتم کے انسان تھے۔ اجما برهائے تھے۔ ضرورت بڑنے پر ایک وولگا بھی دیتے تے حران کا مزاکے لئے الفاظ کا انتخاب برا ولچسپ تھا۔ مثلا جب البيس مرعا بنائے كى ضرورت فيش آتى تو فر، تے تھے" چلوالی جیم ج بن جاؤ" اور ہم فوری طور پر مرعا بوزيش مي علي جات . بحي بحي مرف كرا مون کی سزالمتی تو کہتے" اب سب الف (۱) بمن کر وکھا تھی مے ایعض او قات اس سرا کوتھوڑ احرید بخت منانے کے لے بست مر برد کا کر کھڑا ہونا پڑتا تھا تو اس کے لئے ا كاش تما" أو يعنى بستر يردك كركمز عده وجاد جب ہم یں ہے کی کی رونی صورت نظر آئی تھی تو مرحوم فرمایا کرتے تھے" ہی کیاتم نے چھوٹی" ک" کی صورت پتا رتھی ہے۔ بھی بھی ش کی طرح مشرایا بھی کرو۔ اس وقت تو ہمیں ان الفاظ کے استعمال کی اہمیت کا انداز ہ ندخیا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بنداق کے لئے استعال کرتے تھے یا مولوی صاحب کی نقل آتادے کے لئے استعمال یرتے تھے لیکن عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد جب بھی ہم جماعت اسم ہوتے میں تو مرحوم مولوی ص حب سَ ال الفاظ وياد ك بغيرتين روسكة اور ماحول کے مطابق استعال کر کے مخلوظ ہوتے جیں۔ اب بھی

حاتیی قور

باتی کے بیچ کو یادی عمد و نیجروال کے بالا بیانا ہے شروع شروع عمد وہ نیجروال کے کا کا کوشش کرتا ہے عمل مجروف کا برت کی ہوتی ہے۔ بہ وہ میں اور اور میں ایس کا برجورہ کی کا برخ کی موت میں کوشش ہے تو از مکن کا برخ کی کے دمائے عمد وہ ماری روی تفاور وہا ہے۔ یا گل اور وہ ماری در ماری میں ہے۔ یا گل اور اور ماری در اور میں میں ایس کی ایس کی طرح از در اس میس کیا ہم آیا۔ ایک قرم اسٹی میں ا

و کھ کراس قبل کی دو بھی جھ آ جاتی ہے' ۔ آیک تبتید لگا اور محفل گزارین گی۔

بعض اوقات بهت جویده حالات عمل می حرارا بنا کام دکھا جاتا ہے۔ صافی ماحول بهت بخیره ماحول کنا جاتا ہے بھی ایسے ماحول عمل می ششہ حوار مالات کا زرخ بدل محکم ہے۔ ایک وقد قائد ماحظم جمعی کی ایک صالات عمل جی ہوئے ۔ ق ایک برخ جے اسم کا اگر بر قائد کمن کی فرول سے زیر بحث تھا فیلم لیسی جور جات کی ماحم نے اپنی بحث شرور کی اسی اور اندائش میں میں کی اید طرف حویہ مولیات کا معلم کو چیز معنول کے لئے ترکنا چارد ویارہ بحث شرور کی اسی تا میں معلق کی چیز معنول کے لئے ترکنا چارد ویارہ بحث شرور کی اسی تا میں معلق کے پیر معنول کے لئے ترکنا چارد ویارہ بحث شرور کی اسی تا میں معلق کے پیر معنول کے

"مسٹر جناح میرے دوکان بیں بھی س سکتا ہول سے یاد یاری فارڈ کیوں کر رہے ہو؟"

ا کا کدا عظم نے آئی طرح جراب دیا۔" کی لادؤ! اس میں کوئی جگ میں کہ آپ کے دوکان جی جون کتے چیں مین میری پر بیشائی ہید ہے کہ ان کا قول کے درمیان والاحصر خالی معلم موزا ہے" - چیکے عدالت کے تقرس کی "ٹائیگر تمہارا تھوٹا بھائی ہے؟" ب جاؤروں نے جو انگی سے جماب جو ہے نے تعلیٰ سے جماب دیا "بارانا ٹیکر برا مجموع بھائی ہے کیوکہ شادی سے پہلے میں مجموع نیکر جو بھائی۔

دمری بیک محکیم کے بود ایک بین الاقائی کافرنس نگراتی کار کسک کے آئام مودہ اور داراے اعظم کے جد اور کی طرف سے مدوقرہ شیف کے جھائیکہ جادی مجرکا خصیرے کا ماک سے ادرکا ان چھائی ہے اس کے مقائلے کا معائلے کا وزیاعظم سمرا کی ایک و دیلے چھک کو درے انسان کیے ہے۔ ایک کو چھتے می فرصف نسبت ان کی صوب کا تسمر کیے میں آئی صوف ہوتا ہے دیائی کے کا تی جو کا بیسے بیشر میں آئی صوف ہوتا ہے دیائی کے کا تی ہوئی واقعہ ہے۔ تروشیف چھڑ دیج انسان تھے جس سے تمام لیزر دافعہ بھے سمبر کیائی نے اس کا موافقہ کے کا گھ

ویہ ہے وہاں زور سے نہائیمی جا سکتا تھا اس کئے سب سنے والوں کے چیروں پرمشمامیت آگئے۔ نج بھی اس تھیلے سے لفف اندوز ہوا۔ اس نے تھم اٹھایا اور فیصلہ قائداعقم سے بیتے بش کردیا۔

بعض مواحد المنفية و ترق في بين كين بهت تكفيف وه في بين كين بهت تكفيف وه في بين كين بهت تكفيف وه في بين قد أن المنفية برقودكم بيرات المنفية بين قد أن من المنفق مي موت كي في مقت كرافي والمرائم بين بين آف آن الرئ من كا فام امرائب من كا في من كل كا في من كا في من كل كا في من كا في من كل كا في من كا في من كل كا في من كا في من كا في منايا.

موجودہ دور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا آلہ ا بهاد کیاجس علم غامب اورتمام اقوام کی ترتی ، ترتی کی وجوبات اور فسائل کا پندالگ سکتا تھا۔ اس آ الے کو لمیث کرنے کے بعد اس کی بین الاقوا می طور بر نمائش کی میں۔ اس نمائش میں موجودہ دور کے مختلف شاہب ہے تعلق ر کے دالی اقوام کی نمائش تھی۔ اس میں مسلمان، عيساني، مندو، يبودي، بدھ اور اشتراکي وغيره سڀ شامل تھے۔اس میں دیکھا کہ پلح تو میں بہت آ سودہ حال بیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ تھے بہودی اور عيما أل ـ باق اتوام متوسط طبقه عل شار بوق تحي اورايك قوم جو بہت زیارہ مفلوک الحال، سے موے کیڑے، موے بید اور تعداد عل می بہت زیادہ۔ ان کے ارد كردسون جوابرات كي في ميريل حين بيلوك ان تك يَتَى يَنْ مِن إِلَى مِن مَن مَكِد بهت عِي مُولَى تو عُدول واللوك وفي المركور ين جوالى كولى آك رونی کے لئے برحتا ہے یا ایک دوسرے سے ملنے ک كوشش كرتا بولويالي بردارمضبوط اجسام كولوك أنبيل

ہا را کر اور صوا کر دیے جیس میٹی کر اس قوم سے عالم خاص لوگوں کو گلی ہے لئے پردادگیں تھنے۔ سرف بی ٹیمی بلکہ ادر گور دی اقوام ہے گئی جس کا دل چاہتا ہے وہ آگر وال گئو کئی ڈرکھ بنا تاہم ہے اس کرچھ جا جا ہے۔ بھر وال گئو میں طاق اور ہے کہ کا بیان کو پیشنٹی قا و جیس ہے اس سال آئیں دولا و کھا ہے جیس کے کا بیان میں ہمار کر کر کھی گئے والی بیانی جائے جیس نے جیس کے جیس کے اس کے کہا کہ کیس کے دائر کھی

ال لینے کو انتقالات اور اور کے عظر میں دیکا بائے لا کتا می سطوم اورنا ہے اور پر می کتا الکیف وہ ہے۔ سلمانوں کی میتی ، قانقائی جدید تکینالوقی ہے محروب اس میم جا احتاق کی چی کتی کا جائی ۔ خدہ و ان کفر ہے احساس کیے ہے کہ ٹیمی اپنی قوید کا کمی چاس کیے ہے کہ ٹیمیں ۔ اپنی قوید کا کمی چاس کیے ہے کہ ٹیمیں ۔ '' انگ داست'' تلقید کا آیک می متحد ہے کہ میں اپنی ہوئی گوٹی سل کے ذہ میں میں ڈال کر چہ نہ بی کی کوشش کرنا ہا یہ ایون کہ رہاری اگل اس کوان سال کا شکار نہ ہوا چہ ہے۔ چوسئد میں نے اس کہائی '' انگ شداست' میں بان کرنے کی کوشش کی ہے وہ میرے آئی پاس برچ جے امان کا سند ہے در در کی کی اصلیہ سی کہ جہائے کہ لئے کے لئے رہیری ایک کا ان ہے۔ یہ میر جہا باب ان کی ایک سوئ ہے جس کو میں نے الفاظ در بے کا کوشش کی ہے۔ اس کہائی کا فلاس '' کی گوائی کے چھوٹے نے منقصان کے عمر ف ادھان کی جو سے محرقید کی سراستا دید تا کہ دہ '' میں کہائی بیر استمراجی میں گئی تھا ہے کہ دخوا کو باے کا سب سے سان طریقہ اپنے کی انحدہ میں کہ کی بیر استمراجی میں گئی تھی گئی ہے کہ دخوا کہا ہے کا بعد، دہ دہاش خریجہ۔





تحلیق کا مرچشہ د میدان ہے اور جب بید میدانی توت عشق کا بیرا بیا امتیار کرتی ہے تو گھرا یک تل جست ہے نہیں واس ای کانام مناز ل کا قصہ تمام دو جا تاہے اور کا نکات کی ہے کر انی آتھ لگئی رہ جاتی ہے۔

1.4

0331-5178929

212/1

طايت

شام کا وتت تھا۔ شفق کی لالی میں پرندوں کو آشانوں کی طرف راہ کے علاوہ ہر راستہ تاریک لگ رہا تھا۔ ایک نو ممرلز کا اینے محمر کی حصت پر باہر کی طرف ناتمیں لاکائے بیٹھا تھا۔ ہوا وائیس طرف کے پہاڑوں ے نگرا کر آئی اور اس کے بالوں سے اکھیلیاں کرتی۔ الر کے کی نظریں سامنے ایک بہت برے قبرستان برجی ہوئی تھیں۔ وو بی ویران قبرستان جس میں اس کا آ دھا گاؤں جا کرآ بار ہو چکا تھا۔اس کے اپنے خاندان کے کی سربراہ ای قبرستان میں دفن تھے۔ اس نے اپنی گود میں یے رجم سے پنل أفعالی اور اے مند میں ڈال کر

يبائے لگا۔ اس کے چبرے یر موجود اس کی عمر کے متعامنی معصومیت فائب ہونے لگی۔ اس کا قلم تیزی ہے اس رجشر ير صينے لگا۔ اس وقت كوئي انسان بھي اس كي عمر كا اندازہ ند کر سکتا اگر اس کے چیرے پر نکلے چند زم بال اس کی تومری کے شاہر شہوتے۔اس کا اعداز بے باک تفا۔ وہ کی کئی وقت قلم روک کر آنکھیں بند کرتا اور اینے آپ ہے یا تھی کرنے لگتا۔

کچھ دیر لکھنے کے بعدوہ زکا اور اے دوبارہ پڑھنے بكا- ال كى مسكرابت اى كى تحرير كوسراه زاى كى - ايك بار مکمل پڑھنے کے بعد وہ اُٹھا، سٹرھیوں کی طرف لیکا اور ایک جست می تمن تمن سرهال میلاتما مواصحن می

اہے باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا جوکری پرٹا تگ برٹا گ ير حائ بيني تح، اور وہ رجم ان كے باتھ ميں کڑاتے ہوئے بولا۔

"بابا اگرآپ فری میں تو اس رجٹر میں جو پی لکھا ہے، وہ پڑھ کر سنا تھی ٹال . . ! میرا جی عادر ہا ے،آپ کی آواز میں یہ سننے کو۔"

اب نے شفقت مجری نگاہ سے اس کی طرف

"إلى إل الأد من توبالكل فارغ مول " ا تنا کہتے ہوئے اس کے باب نے رجٹر پکز لیااور

يزهناشروع كرديا\_ " بدخطا کے پتلے ایک دوسرے کوشک کی مکوارے قل كرتے ميں، جموث كے قون سے مل ديے إلى، بہنانوں کاعطر نگا کر بے رحمی کے گفن میں لینیتے ہیں ، آپ کی خواہشات کا جنازہ نکالتے ہوئے خود فرضی کے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ وہاں مایوی اور تنہائی کی قبر يش أتار ويت بير ليكن زيت مين موت كا اصل مزه اس دفت آتا ہے جب آپ سے سب زیاد وقر ابت داری كا دعوى كرفي والد انسان قبركا آخرى يقر لا يرواي كاركاماً

ال ك باب في نظر أفعال - ببت فوب مصنف نے زندگی اور موت کے مراحل کو کیا تشبید وی ب\_ اصل مي بحي قبركا آخري يقرسب عقربي انسان ے بی رکھوایا جاتا ہے۔

اڑے کا چیرہ دھنگ کے رنگوں سے بعرامحسوس ہو

ا آ م يزه، الجي اصل بات تو باتی ہے۔''

انہوں منے پھریز هناشروع کیا۔

" آخری پھر لا بروائ کارکھتا ہے۔اس آخری پھر کے بعد جاہے ہے وفالک کی ایک مٹھی مٹی ڈالی جائے یا الک پہاڑ، اس سے کوئی فرق نیس پڑتا۔ لیکن قبر کے اندر بجيتاد \_ كالك مان آب كوائي ليت عمل ليخ لكنا ب جس كى كرفت سے سائس لينا تھى كال موجاتا ہے، اور ظاہر داری کے تمام رشتوں ہے آپ کا اعتبار أنھ جا ؟ ہاورآ پ صرف جینے کی دسم ادا کرد ہے ہوتے ہیں۔ یہ

یہاں انسان کو دھوں کی قیمت کا احساس موہ
ہے۔ جم جمہوں کے سروں کو کی کر دو دہاں تک پہنچا
ہے۔ آج آئی جسموں کے کند ھے اس کو دو نے کے لئے
دو کا میں۔ یہاں ہے آیک بار گیر دی تحقاع کی کہ
سافتیں شروع ہوتی ہی اور انسان ایک بار گیر اپنے
آپ کو دورا ہے بہا ہے ۔ اب او تو وہ پہنا راستا تقیاد
آپ کو دورا ہے بہا ہے ۔ اب او تو وہ پہنا راستا تقیاد
آپکو را بہا باتھ آرائی شیطان کے تو دو پہنا راستا تقیاد
خوبشات کے درا ہے کہ یا لئے بالتے اپنی دُنیا اور
آٹر ت دونوں خراب کر میشنا ہے۔ یمی انتفاقی اصل
خوبشات کے درا ہے کہ بالتے بالتے اپنی دُنیا اور
آٹر دونوں خراب کر میشنا ہے۔ یمی انتفاقی اصل
دیمی ہے۔ "

ا توير 2015ء

اس کا با ہے کمسل پر سے بڑھے کی کا تھا۔ ''بیا چھا اقتبار نکال ویکھوزندگی کا گر ہے ہیں۔ کہاں سے لیا تم نے ''کی کٹب کا حصد لگ رہا ہے۔''

یاپ کی آواز من کرلڑ کے کی آنکھوں میں چک آنگی۔ دوآ ہت سے بولا۔ ''بابا ! ایسٹس نے تاکھا ہے۔''

ہا ہو جہ جہاں سے من معالی ہے۔ یاپ کے چہرے کی دہ لالی جوشنق لگ رہی تھی، خوف اک کال رات میں تبدیل ہوگئے۔

توک ما کے ان دوران میں ہیں ہوئی۔ لاک نے نے تھوڑی ویر پہنے تک آسان پر پیلی ہوئی لاک کو تلاش کرنے کی کوشش کی ، پر وہ موجود ریشگی۔

یاپ کی کرخت آوازلزے کے کاٹوں کے پروے کوکرزائی ہوئی گزری۔

وردن ماہ وردی۔ ''کی بحیرہ فوق سے تہارے انتخاب میں مجھاتہ بردا ہی ''تہاری کی طرف موجوان ہی گئیں ہے۔ رتبادا کی ''زئوں کا کرنے سے کہام ہیں'' اگراتم ایک کی ''گیری چیڈ کہ باددا کوٹ کے موضوع پر موج کے قو کمر آگراتی چیڈ کہ باددا کوٹ کے موضوع پر موج کے قو کمر قوگم'' کی گے ہی۔ یہ سیج پڑی تو فوق ہیں۔ ان سے ى اصل وقت بونا ب منجع يا غلط تضلي اور" نور" يا "ظلمات" میں سے ایک صورت کے احتجاب کا۔ پہلی صورت میں انسان اگر اس موڑ پر اینے خالق ے مدد مائے تو وہ بالكل خالص ہوگى، اور خلوص بى دہ پھول ہے جو ذ عاؤں کواپی زم کوٹل پررکھ کر تبوایت کے تمام مدارج مط كروا ويتاب، اور انسان اى خلوص س توبركرتا ب-اس كائات في ايك الله كى بى دات ب جومعانی قبول کرنے کے بعد سملے سے زیادہ مہربان ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا تعلق خدا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اور و وسکون کی متزلیس طے کرنے لگتا ہے۔ سکون ہی وہ دولت ہے جس کو خدائے اعمال کے حساب ہے بانٹا ہے ادر انسان نے یعین کے جس جج کو اخلاص کی مٹی میں بوکرآ نسوؤں ہے سیراب کی ہوتا ہے، وہ ایک دن تناور ورخت بن جاتا ہے۔ جس کے پھل کھا کرساری زندگی گزاری جاعتی ہے۔ یہ بی 'تعلق' اصل کامیا لی ہے۔ دوسری صورت میں اگر انسان غلط زاویہ کرنگل جائے تو وہ سب پھوضائع کر جیٹھٹا ہے۔ دو بی انسانوں كَىٰ وُنيا ا كَىٰ تر تَّىٰ ثِيلٍ كُونُى ركاوتْ تَكَنْبِيلِ عَلَى \_ الْكِ جِس كالخير مزده مو يكامواور دوسراجس كے لئے طال اور حرام برابر موں۔ اس طرح کے اثبان اکثر ای عاموار موڑیر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تعلقات کے پنجرے ہے نکل كر قوابشات كى زنجيرول يى بندھ جاتے ہيں۔ بياوك

بظامر بهل صورت والول كي نسبت بلد عالب سكون مي

آجاتے میں لیکن اتا تی جلدی ان کو ہوں کا شیطان

جَرُ نے لِگائا ہے۔ جو آ ہتہ آ ہت شیطان کی آنت بُمآ جا تا ہے۔ چر انسان کو اندازہ موتا ہے کہ یہ تو وی سراب ہے

جو وُور سے تعندا بہتا ہوا یائی محسوس ہوتا ہے۔ برقریب

آن پر ہا چاتا ہے کہ برتو وہ چش تھی جس کوز جن نے بھی

ات الدر بناودي عن الكاركرديا تفااور انسان الى كو

اين الدوأ تاريب بويث تفار

مجھنیں ملاء ونیا میں جینے کے لئے ردھنا برتا ہے۔ گریزز کینے پڑتے ہیں. یہ Competetion کادور

تمهار \_ جیسے 52 فیصد تمبر کینے والے میچ بمیث ال باب ك لئے شرمند كى كا باعث فيت بيں۔ ويكھو بكل مجھے شرمندگی سے بیخ کے لئے اکبرصاحب کوتمہارے 82 فیصد نمبر بتائے بڑے۔ مجھے تنہارے کم نمبروں کی وجہ کا پا لگ جاتا تو ائی شرمندگی اور جموت سے ج جاتا۔ اب وصیان رُفنا ،کہیں اکبرصاحب سے بات ہو،تو ان کو اصل بنم مت بنادينه.

اس نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔

''اب جاوَ اندر ے مجھے بلڈ پریشر والی گولیاں لا كردو، بااوجه باره في ها دية مو- يانبيس كب ان كي طرف ہے کوئی ایما رزلت سننے کو ملے گا۔ کتنے خوش نصیب والدین ہوتے ہیں جن کے بعج بورڈ میں بوزیش نيح بيل-"

وہ اندرے بلذ ير يشركى كوليال في آيا۔اس في یائی کے ساتھ دوا چیش کی۔

"إبا! إص آب كوناراض نبيل كرنا عابتا تعاـ بس و ولکھتا گیا جو مجھے اچھا بگا ، تو آ ب کود کھا ویا 🖰

اس نے شرمندگی کو چھیا تے ہوئے کہا۔ دوالے کر باب كاغسر يحدكم بوا-

' بينا 📑 ويكھواب لكھنے ميں تو تهہيں 30 منٹ بی میکے ہوں گے ، براس میں ہر ہر بات جس وقت تم نے بینه کرسوچی ہے، وہ وقت تمہاری پڑھائی کا تھا۔ اس

سرے وقت میں تم نے اپنی ساری توجائے مضامین کو

دی ہوتی تو تمہارے اچھے تمبرا تے۔ سائنس کے مضمون نائم ما تكت إن يتم جائت بونال، تمباري فيس كالتني مشکل ہے اہتمام کرتا ہوں بی اور آئی محنت کا بیصلہ ملتا

ب كداسية آس ياس كالوكول وتمهار في تمريحي حجوث بتائے بڑیں ، اب جاؤ ، اندر جا کر پڑھو۔ آئندہ میں کوری کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہ ویکھوں تمہارے

باتھ ش۔" جاذب کے ساتھ یہ بہلامہ مدنیں تھا جب اس و

این بر جائز خوابش کو مار کرا چھے تبر لانے کی تقین کی گئی محى \_ابيا برموقع ير بوتا آيا تھا۔

اس کی سوی کا ایک طوفان تقمتا تو دوسرا سر أفعا لیتا۔اس نے اپنے کرے میں جا کراندر سے دروازہ بند کیا۔ اس کے چیرے ہے صاف طاہرتھا کہ وہ اپنے اندر ایک سلاب روکے ہوئے ہے، پر دہ زیارہ دیراس میں کامیاب ندرہ سکا اور وہ سال باس کی بلکوں کے بندکو توزا مواای کے دروہ و تے ہوئے چرے پرامے بنے لگا میسے بہت عرصے ہے سوخی بنجر زمین پر کوئی چشمہ پھوٹ یزا ہو۔ اس کو اپنے آپ ہے یا تیں کرنے کی عادت تو تھین ہے ہی تھی کیکن اپنے دل کی بات باہر نہ نکال یا نے

کی مجہ ہے یہ عاوت طول کچڑتی جاری تھی۔ اگر کوئی اس کے کمرے جس اس کو اکیلا و کھے لیتا تو

ضروراس کو باکل سمجعتا۔ اب دو کم سے کے ایک کونے میں پڑے شفتے کے سامنے چیٹھا تھا۔ اسے عمل ہے ایسے مخاطب ہوا جیسے وہ

عَسْ مِينِ ، کوئی دوسراانسان ہو۔ "كيا مجھے اينے آپ ت نفرت كرني جائے ك میں اینے بابا کے بنائے ہوئے معیار بر بور تبیں آتر رہا ، ، ؟ كيا مجھے اينے اندر كے جاذب كو مار وينا

کبچہ ہد گتے ہوئے۔

" بان شاید ۱۰۰۰ کیونکه بیدونون ایک جسم میں تبییل ره كت ياتو آك واس يالى في جمادينا بي ياس يالى نے اس آگ کی صدت نے بھای بن کر اڑ جا ہے۔

"ان کی طبیعت تھیک نہیں ہے ال بیٹا "

کلٹوم نے فکر مندی ہے کہا۔

" بال تي ...! اورال طبيعت كا ذمه دارنجي تو مير.

''یں نے ایسا کب کہا کلوم نے حیرانی ہے یو جیا۔ جاذب کے سر جس

درد ہور ہاتھا۔ ''آپ نے تین ای انہوں نے فود کہا۔''

قبوليت (3سال بعد)

مەمردىول كى ابك خنك رات تخى - اس كا اے کمرے بیں دل نبیں لگ رہا تھا۔ اس کوابیا محسوں ہور ہا تھا جسے کوئی کشش اس کوائی طرف مینچ ری ہے۔ اس کا بی مثلا رہا تھا۔ آخر ہوئے گی بار بارنا کام کوشش ہے <sup>اُ ک</sup>نآ کر دی نے بستر محصور ڈاور کم ہے ہے باہر نکل آبایہ ، ن نے سڑک بر چلنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں ارتعاش تھا۔ جس طرح ریڈیو کے شکنل مجھی آ رہے ہوں اور بھی جا رہے ہوں، ای طرح اس ک دمائع ہیں آوازیر بھی بالکل واضح ہو جا تیں ،جھی یالکل عائب ہو

جاتیں۔ ووان آ داز دل کو بالکل مجھنیں یار ہاتھا۔ ای کی برجی بوئی شیواور ئے ترتیب کیزے دیجے کر اندازہ لگایا جا سکا تھا کہ اس وزیری سے کوئی مردکار نبین پراس کے سر میں بہت درد تھا۔ دہ سویتا رہا تھا کہ وہ اینے کمرے سے وہرکیوں تھا۔ "اس نے اینے ٹرو يب بن و شال لپيت رهي تقي عرح حرخ نـ خبالات و مان كو اور حواس كومنتشر كرنے كا يا عث بن رے تھے۔ یہ ویشا دیتے والی ہوآ ٹٹل بھی اس کا جسم مرو

وہ اپنے آپ کو اپنے ہی قدموں کے پیچھے چہڑا ہو

' با کائم برتم ے زیادہ حق ہے۔ ''او، يەفىصلەتۇ بېت آسان تھا۔''

" فيصد تو آسان تفا، ترفمل كريّا آسان شه جوگابه اسے وجود کوایے وجود ہے جدا کرتا ہے۔روح تکلتے جیسی آکلیف ہوئی اور روح لکنے کے بعد سے ختم ہو جاتا

" مال 💎 او و تو ہے ، ہر کوئی بات نہیں ، میرے مایا تو مجھ سے خوش ہول گے تاں ۔! ویسے بھی انہوں نے ایک عمر کز اری ہے۔ وہ کئتے ہی تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ شاید یمی اصل زندگی بواور میں آئی معقلی کی وجہ ہے مجھونہ یا

كمرت ك وروازت ير وستك مولى باوب نے جلدی ہے اپنا جرہ صاف کیا اور ورواز ہ کحولا۔ باہر کلٹوم کھڑی تھیں۔ان کے ہاتھ میں کھانے کا ایکٹرے اورلب پر آبل دھیمی ہی ہامتا بجری مشکراہت تھی۔ انہوں نے کھانا میز سر رکھا اور ساتھ بیٹر کئیں۔ حاذب بھی سامنے پینے کیا۔ انہوں نے ٹوالہ تو ڈا اور حاذب کے منہ میں ڈالا۔ اے ماتھ کی بشت ہے اس کے آنسوصاف کرتے ہوئے پوکیل۔

" بیٹا! تم حانتے ہوتمہارے یا باتم ہے کتنا بیار "- 5-5 جاأب ف ان ك نظرول من نظري بيت يوسة مرجها كرجواب يا-"تى كى الجھ يا ہے۔" "ان وُتبهار \_ فيوجي کي بهت لکر ہے۔" نبول نے جماتے ہوئے کہا۔ جاذب نے پنجی

الدازيش سرتجاب ا او مجھ بیار ہے بھی توسمجھا کتے

محسوس كرربا تفام إليك وبران علاقي مين ينتي كر دُور سامنے است ایک مرہم ی روثنی وکھائی وی۔ اس نے د ہاں غور کیا تو اس کو نگا کہ اس کو وہ آ واز ای طرف ہے آ

مالائد و روشی بہت ذورتھی لیکن پھر بھی اس نے ابھی تک اپنے ہاول نہیں روکے تھے۔ اے لگ رماتھ بیت دو بیزن تر (Hipnotise) در چکا بیته اور ای ہینوں (Hipnosis) کے اثر میں جاتا جا رہا ہے۔ جھ ٠٠ چينے ، جد ١٥٠ بال رئاني تو ديکھا۔ ايک پرانی درگاہ ہے جس یب مراجوزا ماہر کہ واور حجوز کر جارد ہواری عالی کل مگل ہے اس سے ارواز سے سے جھاٹکانہ اندو ير آمد بين والدوك يسلح بوت تقواد رايك مفيدريش بررنِّ ان و پونو آنجها ر ب تقصه ان بزرگ کا تو دانی جبره تس ياس كى تاريكى يى بيسي جائد تعاد اس ية اس تكوى ے درواز ہے تیل قدم رکھا۔ وہ درواز ہشا پر بھی مجسی کسی ک کے بذرنین ہوا تھا۔

: ب وہ قریب ہیں تو اس کے کاٹوں میں ان بزرك في آوازيزى- وه جرت ك مارے أتحصيل محماز کر ن کا چیرہ و کیلینے بکا ۔ اس کے دہائے ہے وہ ارتفاش غا ب ہو ہیا۔ یونک بیاد ہی آو رکھی جواہے پورے رہے سَانَی ﴿ یَنْ رِبْقِ صَی ، یر س وقت وواے کھوٹیس یار و تھا۔ کیونکہ و بھی آ گی اوراس کے بھس ٹو بڑھا کر غائب ہو جانی۔ وہ سب ہے جو توں بھی ایئے جو تے آتا بتا ہوا یر" مدے میں انظل ہوا۔ اس کا وال اس کے طلق میں ہھڑ' ک رہا تھا۔ ہیا ہی نے نظریں اس کی طرف اُٹھا تھی اور بہت ن کنیم او کے ساتھ یو لئے۔

· جاد ب بینا · \* و ، شن تهزاراین انظار کرر با

ود ان مدن ما بنا نام من كرتنل جورًا ما رات ے اس پیر اور پاڑے کے اس موتم میں اس کے ماتھ www.pdfbooksfree.pk

ر پیندآئے لگا۔

وه بهت يكي بولنا جابتا تعا، بهت من سوال ته، بر سب علق میں انک محے۔ بابا تی نے اس کی جرت کو بھانیتے ہوئے کہا۔

" بينه جاؤبينا 📗 اتحك كئے ہوگ۔ ہم جو بات پہلے کرد ہے تھے، اس کو عمل کر لیں ، پھر آ رام ہے یہ تھی د شوريا"

باأب كالباجي كاناع اليفاتهم او عاہ کر بھی انہیں کھول نہ یا یا اور برآ مدے کے ایک ستون ك ساتھ يشت لگا ٽر بينھ كيا۔

بادِ تِی نے اپنی و ت وہ ہرہ تروع کی۔ ان کی آو ز ش ببت منها ک تحی -

المال تو بچو اليس مهدريا تفي كه ايم جو جي سوچیں، وہ ہو سکتا ہے۔ بس سوچ کی میسولی ضروری ہے۔ جے بھی تم کونی کا سکرنا جا ہو، اس کے بارے میں غالص مقتيده ركونوك بيه جوكر ريح كابتوه وشرور جوتا ب.. اصل میں روح جو میا ہتی ہے، وہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ یس روٹ کے گروہم نے ہوس، خطا اور اس خاک جسم کی خواہشات کے پہرے بٹھار کھے ہیں۔

جواس" نور" کے" کن" کو باہر نہیں تکلتے ویے وو اعلون اکس مرحل تک نیس تینی یائے۔ تم نے سائل ہوگا کہ جنت میں جوسوحا جائے گاء وہ ای وقت حاصل ہو جائے گا۔ پہال بھی وی قوائین ہیں۔ کس وہال پرد 🚅 بٹا دیئے جانحی کے، ادر سوچو، اگر کوئی اس ڈٹیا میں وہ یوہ ہے بٹا لے تو کیا کیفیت ہوگی ۔ ۴ روٹ تو ب بھی الارت وكن سطة

اس تابت اوا بج البس نه بد نفساني خواجثات کے بروے بنا کے، او بی رول کو عاش كرفي ين كامياب بوكياءا "ب في " " كن فيلو ك" كار ز یا نیا۔ دولے کو تلاش کرنا تی ضدا کو تلاش کرنا ہے، اوراس کو تلاش کرنا اتنامشکل نبیں ہے۔ کیونکہ ہرطرف وی تو جلوہ

نو بش نكال دو. يا تى سب القدى الله خوابش فتم ہونے کے بعد جہال نظر أشع، خدا كا ويدار ب\_ كونك

يتماش بهي ون به اوروه خود بي تماشا في بهي محيل بهي و بی ہیں۔ اور و بی کھلاڑ کی بھی ، ہم بھی و بی میں ہیں۔ بس سیحھ کی حدے حدثیں ۔ ہم یاجم تو نہیں ہیں، ہم تو روح ہیں، یہ جمم بورے کئے تھا، ہم اس فاک کے نیلے کے لئے كول بوڭ ؟

كيابت يري منى ك يتك كويوب ك علادوكى اورشے کا نام ہے۔ اہم روٹ کے مالک اس جسم ک خلام كيول ہو گئے ؟ آپ لوگ جائے ہيں، جب آ دم عليهالسلام كالجسم بنايا ثميا تؤوه كافئ عرصدا يئته ببي بربينه ميزا ر مارائیمن جب اس کے اندر روٹ چوگی کنی تو اس وقت خدائے تمام کلول کوان کے سامنے تحدہ ریز ہوئے کا فکم دے دیا۔ مطاب تبدہ روٹ کو تھا جم کوئیس ، اور شیطان کو جمی میں نمس کے ڈویا جوآج ہمیں ضدا ہے مطانبیں

اُر منزل کی طرف سفر کرما جاہیے ہوتو یقین کے تھوڑ ہے کو ہے ٹیاڑی کی خوراک وے کراھے طاقت ور

بنا د۔اس کھوڑ ۔۔ یہ بیٹھ کرسفر کا بتا بھی تبیس ملے گا اورا گر خواہشات کی ایازمندی کا زہر دے کر گھوڑ ہے کو مار ڈالا تو ا پی عقل ق با تو ال تا تول پر سفر کرتے کرتے تھک جاؤ کے میرمنزل کشن کے گیا۔"

بادب بابات في باتمي بهت فور تك ربا تحار اس کی آنھول سے ساما سنے بہت سے داز کھو لے جار ہے تھے، بہت ہے یا ۔انھائے جارے تھے۔ اس نے اہیں تھنٹول پر سررکھا اور اینے اوسان بھال کرنے کی معر ن باہا اب اوگوں کے سوالات کے جواب

دے رہے تھے۔ وہال زیادہ تر توجوان لوگ بی تھے۔ عاذب ڈنیا کے اس زُخ کو دکھے کر چرت سے باہر نہیں آیا ر ہا تھا۔تھوڑی ویر بعد اس کو بابا تی کی شفیق آواز سنا کی

" آؤ جاذب بينا. ..! حجر عين علته بين .." جاذب نے ایسی تک مزئیں کھولاتھ۔ووان کے جھے جاتا ہوا ایک کے کم نے می واخل ہوا۔ اندر وویار ہائیاں تھیں جن برصرف شکیے پڑے ہوئے تھے۔ بابا کی نے است میشنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کونے میں یڑے تی کے مرے ہے تی کے بالے میں یائی تکالا اور لا کراہے دیا۔ اس نے یائی پکڑا اور اینے اندر کے طلتے کو کول پر یائی ڈالنے نگا۔ یائی لی کر اس کو بہت راحت کا احساس ہور یا تھا۔معراج بایا اس کے سامنے والی حار مانی مرجیتھ گئے اور انہوں نے اظمیر ثان ہے کہا۔

" بينا . إتمهاري دُعا تبول يُونِي بي-" اب کی بار وہ زیادہ حیران تعیل ہوا۔ اس نے

" إبا تى ! آپ كون إلى الاور اتناسب م کھ کیے جائے ہیں

انہوں ئے محرا کر جاذب کی طرف دیکھا وراوپر کی ظرف اشارہ کرے ہوئے۔ "هيس اس كا ايك ادنى غلام مول اور يحمنيس

عانتاریس علم کے تابع ہوں۔'' اس نے انہیں غور ہے دیکھا در سنے ہر ماتھ رکھ کر

"میں مجھ ہے تا ہے ا انبوں نے پھرایک مسکرایٹ دی۔ '' خدا تو انتظار ش ہوتا ہے کہ کوئی ہے ول ہے

اس سے ای کو مائے اور وہ اس کو اپنی راہ دکھائے۔ برہم لوگ ال سندال ك طاده سب بلحد ما تك ليخ بين

حالانکہ باتی سب پٹھتو مائٹے بغیر بھی ملتا ہے۔" اس نے سوچا کہ ان کی باتی*ں عبدالرحمٰن صاحب* 

ے کتنی ملتی ہیں ۔ اس کا ذہن سوالوں سے خالی میں ہور یا تھا۔ ہا ہا تی چھوٹ کر ج لیے۔

" بينًا التم تو يهلِّ ي جاذب احد بو، جواحر صلى الله طبيه وآلد وملم كا جاذب نظر جوراس كي تو كيا جي يات ے۔ چلواب سو جاؤ ہی دیر، آج نے یکی تمہارا بستر ہے۔ تبجد میں آٹھ کریا تی کرامیں گے۔''

ا تنا نبه کر ده لیٹ گئے اور کروٹ بدل کر آنجمعیں بند کرلیں۔ جاذب بھی بیٹ تمیاہ پر ٹیٹراس ہے ٹارانش

اتوار کا ون تھا۔ بہاڑ کے دائمن میں ہے ایک گھر یں سے وہ کاا۔ اِس کے کند سے یہ کا کے دیگ فاشونڈر بيب تهابه بوا من خنل تھی۔ عام طور پر اس موسم میں بادل

ناراض ہی رہے ہے، یر آج شاید کسی کے آنسوؤں کو ہارش میں ماک جیسانا بہت ضروری تھا۔ اس نے آ ہت آ ہتہ یں زیر جز حیاش ٹے کیا۔ بھی وہ کچھوچ کرتیز ہو

جایا کرتا تھا اور بھی کچر اس کا دل اس کے یاؤن میں زنجیری ڈاٹے لگ جاتا۔ یہ دل اور دماغ کی جنگ تو ازل ہے تی مماس لوگوں کا مقدر رہی ہے۔

آئے ۔ پہنے جب بھی ال طرت کی ہواال کے

کانوں کی او بیمہ کر ترزتی تھی تؤ اس کے وہاٹ کو تازگی جھٹتی تھی ،اور بارش کی ہوتدول اور ٹی کے ملنے ہے مل

ان ہے مدیب کی خوشبواس کوائی سانسوں ہیں محسول ہوتی تحی کنیکن آئی کی وانداز و بود با تختا که با بر سند و تم ست

ق نيس يز تا ١ ندرآ زادي جوتو تيتي جو في وُحوب بين بھي ا

اپانیت محسور ولی ہے۔

یارش کی زم بوندیں بھی شعلوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں اورا نگاروں کی طرح اٹر کرتی ہں۔اب وہ ایک چھوٹی س

یماڑی کی چوٹی پر پینٹی چکا تھا۔ وہ دہاں اتنی بار آ چکا تھا کہ

اب میلی نظر میں بہاڑ کے دائن میں موجود کھروں میں ے اپنا گھر وُھونڈ لینا تھا۔ جو او نیجا کی کی وجہ ہے چھوٹ چھوٹے نظر آتے تھے۔ گھروں کی چھتوں پر بہت ہے لوگ موسم ہے لطف اندوز ہورے تھے۔

کسی کوخیر نبیل تھی کہ ساتھ والے پر کیا ہیت رہی ے ۔ ادر کن کوخبرر کھنے کا اثنیا آن بھی نبیل تھا۔ ہرانسان ا ٹی وُھن جس مُن اپنی تر تی کا زینہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جا ہے وہ زینہ کی کا سینہ کی کیوں شاہو ۔ اس ہے کی کو گوٹی سروکارٹیس یہ انسانوں و ترقی ہے غرض ہے۔ اس جھوٹی ترقی نے انسانوں میں ہے انسانیت نکال کی ہے۔ كم فنبي عام ہو چكى ، اب تو بات يهال تك فريح كني كـ بس ر فی کرنی ہے جا ہے زینے والا سید بینے کا بی کول نہ

اس نے بیک نے رکھا اور ایک پقر پر بیٹھ گیا۔ کچ اوحراوحرد کی کرائے آپ ے ہم کام ہوا۔ " كيايش تفيك كرد ما بول ١٠٠٠ پھر خود عی اسینے آپ کو سمجھانے والے انداز میں

التو يتمهارا اينا ي تو فيصله تها، اب موج كيا

''بال. 'فيعلدتواينا ي تقارير '' پھر جسے سی خیال کو جھنگتے ہوئے اس نے ہاتھ پر حا کر بیک آٹھایا، اے کھول کرائ بیں ہے ڈ چیر سارے سفحات آکا لے جن پر کانی تح سریں لکھی ہو کی تھیں۔ ان یں بیشترتح پریں وہ کھیں جواس نے ای پھر پر بیٹھ رسب کی نظرول ہے حصیب کرونٹا فو قبا لکھی تھیں۔ بازے مدید

کالے ہوتے جارے تھے۔ آسان سے ایک آوازی آ

نیٹن آئر اندر پیرے بھا کر چکڑ ویا جائے تو کیلی www pdfbooksfree pk

وہ تو پر شخات سنۃ بہت آ مائی سے ذاکس می تھے۔ کمی ، براس کہ ال سے شاہد کائی کا تاقوں سے کھر رہی گر انا بر مہا تھی۔ اس کے دوست پادل جن سے دو حضن با تھی کیا کرتا تھا، اس کے دل کو بیائے تھی ہے شک کا جہ ب ہے تھے۔ کا چھرب ہے۔

بانب و فرقی تھی کدار کے دوسوں نے کم از کم اس مد در کے کو کو کس کو کی۔ وہ ان جیکتے ہو کے سنگار کا دست میری تکا ہوا افحاء اس نے لئے کہتی چوز کر بہا بہت مشکل قاما ہو دو پہلے نزیادہ دونی قد آف یکا تعداس نے اپنا کہا کہ فاقعا اور پارٹی میں بھیکتہ ہوا جو اہوں کے گزونے کی جو سے بیے میستوں میں نے گزونا ہوا کہا ہے کہ ان نے گا اس کا بیا کہا اور مائی دوان مائی تحق ہے کہ بیک پہلے کے بالا اس کا بیک اور مائی دوان مائی تحق ہو بیک پہلے کے بالا سے بالا اس کا

"كياب مجھ بھے بعثلال پكا ہے" دولت (3سال بعد)

نے اپنے آپ کو ہو تُن میں لاتے ہوئے سوال کیا۔

رات چھا نے کانی وقت بیت چکا تھا۔ معراج بابا ور باتی و نیا اپنی آدمی آدمی فید بھی پوری کر چکے تھے۔

بازب درگاہ کے تحق میں میضا مواقع آج آن کا کا گئے کہ بازی میں اور اِ تھا ہو ہی کے گھڑو کر اِ بارا تینا تھا۔ پائے در اور وہ میشار اہا کہ باز پر اُٹور کرنے لگا۔ آن چا اُنو تر با مگل قدا ہی کے کہا کہ اوال کے بارہ و چاہ چیسے ترا اب ہو رہ جائی وار اوالوں کے بچیسے تھیسے تکی نہ وہا ہو۔ ووجیسے تکی چاہ کو جس کے بیش بیات کیا کر تے تھا وور اِ آن کیا گھڑے کہ جس بیش بیات کیا کر تے تھا با تکی کیا کرتے تھے ہیں بیات کا کرتے ہے ہا ہے۔ با تکی کیا کرتے تھے ہیں بیات کا کرتے ہے ہے۔

''جاذب ! ادب سے سائٹس کا کیا تعلق تِ ؟ آپ جمیشہ دونوں کو مکس کیوں کر دیتے ا

جاذب بمیشرگوئی آلٹائ جواب دیتا تھا۔ ''سائنس جی ایک اوب ہے اوراوب کی بھی ایک سائنس ہے۔ چائیس لوگوں نے بیا لگ کیوں کر ڈالے بیں۔'''

ين اروح كا أعمول سي كياتعلق ب ال حاذب نے غور ہے اس کودیکھنا، پھراستے دیاغ 🕏 کھٹگالا، پراس ہے ملتی جلتی کوئی چیز شامی۔ آ فحراس نے پچے سوچوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک لمیا سانس نیا اور كلام شروع كيا-

'' و کیجے، ہر ایکشن (Action) کا ایک Expression ہوتا ہے۔ لیٹی ہم جو کام بھی کر تے یں ،اس کوکرتے وقت ہمارے ج<sub>یر</sub>ے برمخصوص تاثرات ہوتے ہیں اورا گرہم ایک کام بار بار کرتے ہیں تو اس کام ك المخصوص Expression كروائد وال يل بار بار تھینے کی دحہ نے کچھ تناؤ میں رہ جائے ہیں۔مثال كے طور پر ہرونت غيے ميں رہنے دالا انسان اگر كمي ونت غصے میں شابھی ہوتو اس کے دیرے کے خصہ وکھائے والے ٹھے کچھ تناؤ میں رہتے ہیں۔تھوڑا ساعقل مند انسان اس کو عام حاست جس بھی و مکھ کریٹا سکن ہے کہ مد ضرورت ے زیادہ خصر کرتا ہے۔

اورآپ بائے یں چرے کے 80 فیصد تا اُن ہوری آنکھوں میں ہوتے ہیں۔اب جو کام ہم اسکیے میں کرتے ہیں، وہ حارا اصل ہوتے ہیں۔ وہ حاری روح کی مضبولی یا مزوری کے ضامن ہوتے ہیں، اور اسکیعے میں کئے ہوئے کا م بھی پٹوں (مسلز) میں تناؤ حجوز تے ہیں۔اب دہ تناؤ اٹھے Expressions کا بھی ہوسکتا ے جو کہ روحانی مضبوطی کا جوت سے اور برے Expressions کا بھی ہو سکتا ہے جو کہ روحانی کمزری خلیم کرتا ہے۔ اب اگر آ گھے کو پڑھ لیا جائے تو روح کو مجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح آتھیں روح کی کھڑ کیال ہیں۔

ور بال ! به آنگھیں دوسری آنکھوں کو یز حنا میں بنو لی جانق ہیں۔ جاہے آپ نے اس کی کوشش کی ہو یا تدگی ہو۔ کئی دفعہ آپ نے غور کیا ہوگا۔ کی انسان ہے قریب ہے معراج ہایا گزرے، انہوں نے اس ئے چیرے کو پرائے سحراوی کی خاک جھائتے ہوئے محسوس کرایا تھا۔ وواس ہے وبارہ وہ برانی یا تھی نہیں ا رنا جاتے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے تو حاذ ۔ فوراً کھزا ہو ً یا۔معران دیا ئے اس کو گلے لگا لیار جاذے کو ن ہے لی کر بہت را حت محسوں ہوئی۔ وہ دھاڑی مارکر رونا میاہتا تھا، پراب اس نے روئے پرہمی تمل انتشار کیکھ لما تعا- مشكادت انسان كوسب وجيسكها وي جن-معران بابائ و بن میں اس کی سوچوں کومنتشر

کرنے کی ترکیب آپھی تھی۔انہوں نے جاڈب کواپیخ コダニャニノボニ ' باذب بينا ' أَنْ تَمْ دِرْسَ دُو كُـ مِيرا آجْ

تى كىيى جەربال"

وه. نكار كرنا جا متنا تحذه براسية جيروم شدُوا تكاركرنا ای سَدائن میں نہ تعالیا ہی اتنا کہتے ہوئے جرے میں یے کے۔ ہرآ مدے میں اوگ استھے ہو چکے تھے۔ جاذب ۔ اپنی یا در کوئی اور ما کراؤگول میں ہمنے کمیار اسے مجھ نہیں آ رہا تھا کہ و آنیا ہوئے ۔ لا آخراس نے بات کا

آت معران بابانيس آيا مي كے - انہوں نے ی مجھے بھیجا ہے۔ ہیں وقیاسوج کرنہیں آیا کہ سابات اروال ؟ كيونك مجي اليحي معموم بوا ي كدآج درال میں دول گا۔ اس کے میری درخواست ہے کہ آ ب میں ے وأل سوال كرے۔ يل جواب دے كي وكتش كرول

وہ سب وأك جاذب كو يميلے درگاہ كے مجاور ك متبار سے جائے تھے۔ ان میں سے تل ایک آ دی کئے " عماوت يها بازياد وترروح كي ياكيز ك كي بات کرتے ہیں۔ کئے ہی کہ آنکھیں روح کی گھڑ کمال ہوتی ۇرى جانے ور

دودوست کتی پرسوار تھے ایک نے کہا۔ "ایار کتی ڈگھا، علی ہے، ایا شاہوڈ وب جائے"۔ دوسراورست ہے، اب جائے دویارا کبخت نے کرایہ گئی بہت لاہے۔

آواز آئی۔ ''مکون چاہتے جمعے، میں کہال عماش کروں ''

جاذب نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ''اس کی محلوق میں سکون بانٹ ، وہ تھیں سکون دے دے گا۔ لوگوں کی مدونل بھترین ذریعہ ہے سئون

ادرایک بات یا در مکتاب الی مدوس سے آسان کام ہے اور میر گلی آگر مالی مددی کرنا چاہوتو اس مال سے دو چیز خرید لوجس کی جمہیں سب سے زیادہ خواہش ہے ادراء وقت کرڈالوفعدا کی راہ مگل ۔امل عمل ہے سکوئی پیدائی جواہش کرئی ہے۔"

وه آدی دوباره بولا۔

"میدودات کی اتی بے ربطاتھم کیوں ہے ؟ کی برے لوگوں کو اتنا زیادہ دے دیا ہے اور کیس یارس مجو کے مردہے ہیں۔"

حاذب کے چرے پر مجروئ سکراہٹ آئی۔ ''وُتِا ایک امتحان ہے۔ کس سے نے کر آز مایا جا

ر با باورکی کود بر آز مایا جار با بے۔ لیکن پھر بھی میں مجھتا ہوں، دولت کی تقسیم بے ربط

کین پھر بھی میں مجھتا ہوں دولت کی تقیم ہے، بط نتیں ہے۔ اصل دولت سکون ہے اور ہم ذار کی تقیم (Directly) یا ان ڈائر کیلی (In Directly)ئی کے بچھے ہواگ رہے ہیں اور آیا عمال کے صالب سے آپ کی داقات ب آپ اے جائے تک تکمی آپ آپ کرائی سے طرت ہونے لگ جو ل ہے یا وہ آپھا لگا ہے۔ یا آپ کی آئیس میں جمال کی رون تک بھا تک گئی ہیں ، جو مدار Expressions کو پڑھو کر گئی ہیں میں کا مطابق مجھوری تحق الشھور ) میں مجھوری تیں ۔ مس مسلم کا مطابق مجھوری ترکستے جس میں ممام کی دوئیری جان یا ہے۔ میمی تیس چا ہوتا کہ ممام کیل فرھ کر رہے ہیں۔

اُگر کولی انسان محت کر سے اپنی آنگہ اور Subconcious کے درمیان نگل کتی جائے آنگر انسان کی تجیال، خام این اور دوخان معبوری کلین کاظر بل جن سکتا ہے۔ ہنارے بین کہ بینے بین کے افراد والی ان کام بین میں آئے ہوئے تین اور دو اس ایک تقر کرم ڈالے ہیں اور سب بی تو بین شن سماتھ اس کو تبدیل کرنے کی جی ایت رکھتے ہیں۔" کرنے کی کی ایت رکھتے ہیں۔"

سے نے یک زبان ہو کر کہا۔ "بیمان اللہ!"

جاذب کو آٹی ایت کشم کرنے کے بعد محسوں ہوا کہ وہ پکوزیادہ سائنس شمل جانا کیا تھا، پر لوگوں کی توبہ کود کیے کراس نے اندازہ انگایا کردہاں زیادہ تر چڑھے کیسے لوگ اور ہاشعورانسان پیشمے ہوئے تھے۔ جازب نے برانا بندکیا تو فراق ایک کیچے ہوئے چھے سے دالائز کا برانا۔

'' هم هرایک سے بلاوجاڑ نامول بر براایخ آپ پرکنزول نبیں ہے۔'' جاذب نے سکرا کرمخضر جواب دیا۔

"جواچ آپ ہے جگہ جیت کے دوگی ہے میں لڑتا۔ جواس ذیا میں اپنا مقام کھ جاک دو گس میں لڑتا داور سب سے بڑھ کر جو خود اختسائی کی عادت ڈائل کے دو کسے سے ٹیس لڑتا۔"

بات کو بھٹے کے لئے کچھ دیر خاسوشی ری۔ پھرالیک

www pdfbooksfree pk

اگر انسان اپنے وحمیان کو استعال کرنا سکھ جائے اور مجو لئے اور یادر کھنے پر قادر ہو جائے تو ڈنیا کے بیشتر مسائل حل ہو بیکے ہیں۔

می ال پات کی 100 فیصد گارٹی تو خیس وے سکنا، پر بیر ضرور کہ سکتا ہوں کہ جس نے جس مد تک توازین رکھا، دواس صد تک کامیانی پائے گا۔

نوارن رھا، دوال صدیق انہیں پانے ہا۔ جمارے دین میں توجہ کی میمنوئی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نماز میں وهمیان ٹیزیں ٹوٹے دینا، دیج کیمنو کی کا بیغام

ہے۔ داور اوارے ہال سب سے بدا مسلم ہے ہاوہ ہو ہے۔ اور اوار ہے۔ برے خیال میں اس کو بھی اس سلمایا م

جودی اس بات کو دل سے تشایم کر چکا ہے، وہ جو جودی مصنی کریں گئے۔ یہ آج فجر کے بعد ز کے، ہم تھوڈی مصنی کریں گئے۔ یہ سب یقین کا کھیل ہے۔ جو بھی شنگ کی نظر سے د مکتا ہے، وہ سے مراور جا ہے۔"

آن بات بہت کی ہوگائی ۔ بھر بھر کی اقدان دی گئے۔ فرز کے بھر انکی عمل مورد ٹیس ہوا تھا۔ اللّٰ کی دو ٹی میں بھر فوجوان اس کی بات تھے کے لئے کے لئے۔ دو مہت پڑھے کلے فوجوان لگدرے تھے۔ کہا اس سے بھر کہا ہے۔ آئی بالی اور ٹھے گئے۔ چھے کہا، سب آئی بالی اور ٹھے گئے۔ جانب رہ کہا گیا کہ اور کھے گئے۔

جاذب نے سب کو کہا۔ ''دیکھو، پہلے ایک بات مجھ نور جس طرح جادہ سیکنے کی کہکل شرط نیٹین ہوئی ہے، اس بات پر میٹین کہ جادہ کا وچود ہے، ای طرح تھیں میری ہاتوں پر میٹین موٹ

چاہئے کرتہیں لے گاجوتم انگلنے ہو۔'' سب لوگ اس کی ٹائید میں سر ہلارہ تھے۔ عالم نے نسب کو ایک گھرا سائس کنے کو کہا۔

سب تول ان کا تاہد کی مر الاربے ہے۔ جاذب نے سب کو ایک گہرا سانس کینے کو کہا۔ خشدی ہوا چکل رہی تھی۔ عمرا سانس کینے ہے سب کو تاز گئے صوبی ہوئی۔ ی بانی گئی ہے۔ یہ تو خدا کی تلوق کی خدمت میں چھی مولی ہے اور ہم بھی اسے عبدے میں تلاش کرتے ہیں اور بھی چیے میں۔

یادر آمنا، بیے سے زیادہ سکون کے بیچے بھا گو گے اور آمناء بیے اس کے اور چھتاؤ کے اور چھتاؤ کے

انسان کواندرے کھوکھٹا کردیتے ہیں۔''

جاذب عادی ہو چکا تھا کہ دہ لوگوں کوسوچوں بیں چھوڑ کر آ کے چلا جائے ، پر آج دہ یا تھی دائش کرنا چاہتا تھا۔

"اگر کامیایی بادشاہت یا خزانہ ہوتی تو فرطون اور قدرون کامیاب ہوتے لیکن بات وہاں ہی آئی ہے۔ سکندر خوش خیس کوٹ کر وولت ترائے کی ظلدرونوں باقعون نے کاما کرقش کرتا ہے" جاذب کی ہاتوں سے تمال جموسے گل۔ ایک آئی

ئے محرسوال کیا۔ ""کھوٹے جی صاحب ! اینچ آپ کو بچپاٹا

ینهٔ جات ۱۳۶۰ ایواز ب کو بیانته تعوزا مجیب مانگاه پر دو جواب کی طرف پلانه

"اسپنا آپ او الت دے کر اور وات او محسوں کر

بھرسوال آیا۔ ''دنت کو کھیے محس

" وقت و كيس موس كرت بيس "" جاذب ك وماغ كم ياضى وال عص على چكه الجل مول ال يكه يادآيا . " حرب ياس آب كى سب بالوس كا ايك

راب به رحمان الاستخدام المستخدم المستخ

ضائع کر دو. کوئی تمہارانیس ، پھی ہمی تمہارا نیل.. کستم ہو .. اور سایک لحیہ ، اور اس کیج ی رینگتا بوابیر مانس. ... به چهوژ گیا. ... تو سب چهوث جائے گا …ال کودیلھو… ۔ یہ کہان جار ہاہے ۔ ؟ اس کومحسوں کروں ۔۔۔ وقت کے اندر حلے جاؤ بظاہر حجموثا سالحد ہے ہم حال کورے ہیں... بہت گرا ب نه . . ! جمانگومت .... ! أثرٌ جادُ اس كے اندر ... !!

Go deep into it and feel each and every pulse beat of a mili second.

Smell the time, stay focused, feel its depth, forget the past, feel that you are in the present, not in

معراج بابا ڈور بیٹ کرمشکرا رہے ہتے۔ ان کو ایسا لك رباتها جي جاذب فيدكام باتاعده كبيل ع ميكما

"فوركرولويدياتيم ففود عائم ين ہمیں پیاٹوں کے بغیر اُٹارا گیا تھا ۔ ، جو پکھی ہم نے خود منایا ہے ۔۔ ہم اس کوٹو ڈیٹے پر بھی گادر ہیں ۔ لوٹر دو وقت کے پانوں کو ... آج جان جاؤ کرایک اے عمل صدی کو بھی آپیٹا جا سکتا ہے ۔ اور ایک صدی ایک لیے م مجى كونى جاسكتى ب .. وهيان دوتويد كالنات چند کھات پرمشمل ہے ، اور خورے دیجموتو بیلحہ بھی اپنے اندرا کم کا تنات رکھتا ہے۔

یہ ماضی اور مستقبل کی کلیرای حال پر ملتی ہے اس کوچھوڑ و گے تو دونوں ٹوٹ جائیں گے ان کو ملاکر ركواور طاناس حال في بي جس يرتم موجود مو

كريخة بين ... وتت كوثفام لو ... غور كرو كه ايك لحد اورموجود رینا ہے ... تو اس سائس کو دیکھو۔ اب اگر بہت لمباہوتا ہے ، اور جب اسے مال چکو شہو ... تو جھے من سکتے ہوتو تُحور کرو · · اس دل پر جوتمہارے کا نول' اور بھی لما ہوجاتا ۔ وقت کو بڑھاتا ہے ... تو سب

باتوں کو بچھ کریہ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی بیل بھی رہا "اب ہم این سائس یہ فوکس US (Focus) ك\_ سائس ببت إو رنك چز ے\_ اس لئے وصيان بنے گا، پرنہیں بنے وینا۔ آرام ہے اس کو چکڑ کر واپس ئے آئیں گے۔ کوئی زبردی نہیں۔ ذرا سا بھی تناؤ نہیں۔اینے آ ۔ کوڈ حیلا چھوڑ دو۔ا نی بیچے کوآ زاد کر دویہ اگرتم نے سائس پر دھیان لگا تا سکھ لیا تو تم وُ نیا میں . کہیں بھی دھیان لگا یا ہٹا کتے ہو۔ کیونکہ ؤنیا کی ہر چز اس سانس سے زیادہ ہی انٹرسٹنگ (Interesting)

" آنگھیں بند کرلواورای دقت تک مجھے بنتے رہو جب تک آب آ سانی ہے من سکو، ادراس وقت تک کی گئ

بھی سائس اندر جا رہا ہے۔ ہمارے جسم میں محنڈی ہوا جاری ہےاورگرم ہواہا ہر آ رہی ہے۔ ہمارے سانس ہر دھیان و ہے ہے اس کی رفقار سرفرق نہیں آیا واستے۔ موجو کہ یہ بس سائس ہی جل رہا ہے۔ اس کا تنات میں اس کے علاوہ ہے تی چھیس۔ بوری کا تنات اس سانس میں سمٹ چی ہے ميرا كوني ماضي نبيل مستنقبل ابعي آيانبيل توهي كول اس سال عل ہے ، جومیرا ہے ، کی ال ے ...جس بر عل محیط ہوں .... بدوقت بہت زیادہ ب ١٠١٠ كوفور ب ويجمو ١٠١٠ إوقت رك مكنا ے اگرزکتیں سکا توجم ال کی رفار کو ضرور کم

بابائی نے اس کے مر پشفشت سے ہاتھ بھیرا۔
"بینا اللم سے بائی فرصداری کوئی ٹیس ہے
اورتم ہوئی سنجال رہے ہو۔ یہ فرصداری اس کے سامنے
کچھ کی سنجال رہے ہو۔ یہ فرصداری اس کے سامنے
کچھ کی کائی
سیکھ کوئیا۔"
سیکھ کوئیا۔" میں میں اس کے دائیاں تھا میں میں ایسان

وہ شرمندہ ہونے کا نداز میں نظریں جمکار ہاتھا۔ بابا تی نے اس کا چیرود یکھا تو بات بدل دی۔

" بینا ! تم سب پکھ تھتے بھی ہوتو یہ بھو لئے اور یادر کئے والی تعیوری کو Apply کیوں ٹیس کرتے ؟ بھول جاؤ سب چھے"

جاذب نے ہوجی کی آتھوں میں آتھیں ڈالیں۔ '' جوالآ جیئے کے باتا ہے، میں قرقی چکا۔'' وہ لاجواب کرنے کا عادی ہوچکا تھا، پر اس کی

آنکھوں میں حسرت کے اٹارنگ ندیتھے۔ ازوج میں او نجا او نجا ہوڑک رہا ہے وہ گی کیک کید ہا ہے

کر وراد میں تجارے گئے اپنے سالوں ہے دھڑکا

ادر تم نے تحف بننے کا کوش می ٹیس کی اس کی آ وہ

زاری سنو اس کی آور انکا مطلب تھو ہر دھڑکن آ کے لکتا ہائے تک گی کی بہتر نے آتا تک شائی ٹیس

اسے بیڈو کری آر آرائی تکی گئی ہے ادر تم کی ٹیس

ادر ارزاد کا دور ان انگی تکی گئی ہے ادر تم کی ٹیس

یا بی بہت گہری سوٹ علی کم یتھ، انہوں نے سازہ کھا۔

آ تان کی طرف دیکھا۔ ''داہ خدا استیری حکمتیں ، ہماری سوچ بہت معداد سید''

بھے ویر گزرنے کے بعد جانب معراج بایا کے باس آکر بیٹے گیاور کئے لگا۔

'' پایا بی ا آپ نے آج بہت بڑی ڈ مدواری مجھے دیے دی۔ میں اس قاعل میں ہوں۔''





## ایکسیدمی سادی بدریالای کا قصه قسست اس پرمهریان موگی تقی

## 0345-6875404

آب كو حمد بهي جمعي في اور اين تين يا قائل فيم ويوب بھی ٹرری تھی۔ تھوڑی دیرے دوسلسل بول ری تھی۔ " بہاں طازمت اختیار کرنے کی وجد یہ ہے کہ آپ كايدوسي وعريض سنور مجے پندآيا بے '-صائمه حبث ے مربیت بری مرای باراس کا انداز اور لب چنلی کھا تا تھا کہ وہ کسی ایوی کی محمل نہیں ہو تکی تھی۔

"الزكى ، توكريان يون تبين بنا كرشى \_ بيدمعالم عجدہ نوعمت کے موت ہیں۔ اول طےنیس مواکرتے کہ مان نہ مان، میں تمامیمان کی امیدواروں کے 🕏

کو منظور ہو یا نامنظورہ میں آپ کے بوے ت سور عل مازم ہو چک مول-آب بس يكي مجيس اور بال، عارضي ثيس، كي طازم " \_صائمه نے میا مارث کے سیٹھ سلیم کے حضور عرض کر دیا اور چرے یراعقلال کی روا اوڑھ لی۔ اب وہ صوفے یر يراجمان مو مكل تحي \_

"آپ كال يز احان كى دو؟" كيم ف جران ہو کر نوعم چھو ہری ہے در یافت کیا جس کی عمر سولہ سرّ و برک سے زیادہ نیس گئی تھی۔اس پر طروب کہ دواسیے تخفی ملامین کا مقابلہ ہوتا ہے، بھر بہترین افرادی ہیں میری مدوکہ دادیں، نمی ایف اے پاس کراوں گیا ''۔ قریب کا چنا ڈکل نگی آ تا ہے'' سیلم نے صائد کو تھائے ہمائے۔ صائد ہے جواب نمازیا۔ ''اور قریب ہے ماحلاب ہے، بھور میلز کرل کا م

کرنے کا تجربیہ" صائمہ کی تہم وفراست نے اسے ادراک عطا کرویا

صائدی ہم وفراست سے اسے ادراک عطا فرویے کریگ ہاس اب اسے طاز مت آواز دینے سکے بہائے وعور فروا قبا۔

یس کتر کہا جاتا تھا۔ اُدہا کا باس چان کو دوال کا مال بھی لوچ کھاتے۔ زہر لی زبانوں کا استعمال اور تفکی چے کا گلتے دیدان کی تعلق سٹانے بناری تھی۔ شابیدا اس کے کدو خصیصان کا گلتے تعلق بنا کرائی تھی۔ شابیدا اس کے کدو ان سب سے بہتر تھی۔ اس کی تخفی خوبیاں اس کی دلموزی کا باعث بنا کرئی تھی۔ اس کے باس کو گل جا داکارٹیں مان موالے اس کے کہ وہ صورید محت کرے اور اپنا مستمل خور منوار لیے کہ کہ وہ معدود محت کرے اور اپنا

دہ متوقع توکری کے لئے نکل تو اس دم بھی گھر بیں اس پر آوازے کے گئے۔ است زہر سلے گفتوں سدہ سنگسار کردیا گیا۔ کاکوشش کا۔ "کیا شی آپ کوستاسپ یا موزوں دکھائی ٹیمیں وزخی" امیں دارلزگ کو پائنتھ شیجرے الجھ پڑی، جوسگا مارٹ کے نصف کا مالک مجی تھا اور کاروارک مطلق کی تھا۔ معرف کھنے مجھی اراد اقدار کا اسالک کر حد مربر

فیر معنولی مختم سجیا جاتا قدار اب اس کے چیرے پہ جیرت سے تفوق مجمد ہوسکتے تھے اور اس کی فاہیں او تعر انزی میں جو بالد کر رہی تھیں جو بطاہر چیئر یا چالاک معلم جیس ہوئی تھی بلکہ لوکری کا خاصائی ہے باعث کرروی تھی۔ لزئی دار کیلئے کے لئے موزوں وکھانی جیس و تی

چها-ده نی، مشرک-آپ چاچی از اگریزی کے صنمون

ومستنتبل کی برنس ٹائیون یا کیزہ ماحول سے " جھیز تو دلبن کے لواحقین تیار کیا کرتے ہیں؟" وہ قدرے تذیذب کے بعد بولا۔ ہدردی اور تاسف کا طا جا تاڑاس کے چرے رعیاں ہو کیا تھا۔

" ين " ـ صائمه بس اتنا که یکی ـ اب وه نگایی نیمی کے ای الکیوں ہے کمیل ری تھی۔سلیم اس کے ول میں

جنم لين الم محسوس كرسكا تعا-

''نحک ہے،صائر! ٹن آپ کے ملیے ٹن مرددی سے سوچوں گا، ٹی الحال جھے کھونیس بوچسا۔ آپ جائلی ہیں'۔سلیم نے بظاہر انٹرو پوختم کرنے کا

اعلان كرديا ، وه كوني حتى فيصلنبين كريايا تعابه "آب نے محد سے ایا کی تین ہو جمانے میں امعیٰ کہ یکی ۔ یہ می نیس مایا کہ مجھے الازمت ال یائے

كى ياتيس، كار من كي جل جاؤل؟" صائمه كى مونى موثی آ تھیں جرت کے مارے بہٹ پڑیں۔ان میں اٹک ہی تیے نے تھے ہے۔ " مجمع آپ ے عربد کیا دریافت کرنا جا ہے تھا، بنا دي؟" عليم نے حبث سے سوال كر ديا۔ صائد كمبرا

"كوئى شعرى من ليت" -اس في بظاهر ياوه كونى

کی لیکن یقین رکھی تھی کہ اس نے سلیم کومشاعرے میں و کھا تھا۔ کسے اب اس پر بھاری د کھنے گئے تھے۔

"شايدة پ درست كېتى ين، ماركينتك كا شاعرى ے گرانعلق بنا ہے۔ آپ ماجی تی تو غالب کی کوئی غزل منکاعتی میں 'ملم نے کہا۔ صائد کوائی پڑمی، اب سليم اس كى حركات سے محقوظ مور واتھا۔

" كاوَل كَي تو مارث خالي بوجائے كى" \_ صائمہ سنجل كرخوشدلى سے يولى۔ اس برسليم في بحر يور قبقب

على الين الهج على تعلسل اوررواني سے يوروني مون شعراجها <u>گل</u>و براه كرم جمع ما زمت دے دين ا

نجات کی خاطر پہلا قدم افغاری ہیں '۔ آیک عمر ادک صدا آج توبدائ تمويدے برسكمارى دارل ي

رونق کا لین ' کوئی دوسری جانب سے بول پڑا۔ اس کے بعدز بریلے ماحول ش نگا تارقیقیے کو نیخ کے۔

ایرا چره بونق ضرور ہے محرا تنا بحدا بھی نہیں ، ذرا بینوی ہے تو کیا؟ اعرب بریمی انسانی اعتما نماٹائے جا عكت مين أ ـ ذرا فاصلے ير جينم ايك بدييت كزن كى رگ شرارت پھڑک ہتمی۔

'' کیا انڈے ساہ کا لے بھی ہوتے ہیں؟'' جھوٹا بي بحي كفتكوش فيك يرا-

بے در بے حلوں کے باعث صائمہ حسب معمول براساں دکھائی دسین کی تھی۔اس نے مزکر جتھے کی طرف و یکھا حمرزبان سے پھی نہ کہا گی۔ اے اقرباء کی صورت رِ وْحَنَانَى كُندونْظُر آئي - بُولِي بِهِي إِنَّو اسْ كَي نُوا نَقَارَهَا فِي مِن توتی کی صدا کہلاتی۔ وہ اپنی نظی دل میں سمینے چپ طاب مرے باہرنگل آئی۔اس دم الشعوری طور براس نے اپنا وجود بھاری جاور میسمیث لیا۔اے ایے تخص کوتاہ پہلوؤں کا احساس تھا، کر پھر بھی این اکائی کے ڈ ھے بہت ٹالا انہیں تھی۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ تخصی اجزائے ترکیلی علی تغیر بر ہاکر کے وہ خوش نمائیاں اجاگر كرعتي تقى -ا بيناوث اورتفنع بي مبره ايناروب احيما لِكَمَا عَمَارِ أَيْكَ حُولِي لِرِ بِمِيشِهِ فَرَكَ أَنْ كَدُوهِ أَيَا عَدَارِتُنِي، نَدُلُو مجى جموث بولى تحى اورندكى دروغ كوكاساتدر بي تحى ـ "آب ملازمت كول كرنا عامتي بين "سليم في وي مِن غلطال الركى كوج نفاديا \_ وه بريزاي كل ، مرفوراً

ى مىنىملىم بول يۇي-"مرا وراصل عن این شادی کے لئے جیز تارکرا جا بتی مول"۔ اس نے کہا۔ سلیم کا مند کھنے کا کھلا رہ گیا۔

ساتھ سے نہات کچھ میں بات ممل ک۔
"رحیس!" سلم کے لیج علی سینید کی کا عضر نیمی
قا مگر دو لاکل کے چرے پر بار باز اعمرانی بال و دی کی
کیفیات ہے آتا ہو بکا قال دو پیس مجعنا تھا کہ اسپداواد
لاک باس کا وقت منائع کر دون میں مرحود میں کا فضیات
کیفیت کا اعدازہ کر کچا تھا اور واب اس کی تحقیت میں
موجود بنیادی تحریبان تھا اور واب اس کی تحقیت میں
موجود بنیادی تحریبان کے محدرا قال اور اس کے تئی مراداخا اپنا
تھی۔ سلم کا ذہن کہ درا قال

"شام تل ہے جما ما رہتا ہے ول ہے گوا چرائے مطلس کا" مائنہ نے ایلی لینڈ کا فضر ما والے ملم چھ کے سا کما لو اور اس اس مواکد لڑک کے دل مل مور حزن دوراس کی صدا عمر سند کیا تھا اور فشر اس کے سے چارگی کاوری کر روا تھا۔

ا تازی مرد ما علا۔ "اس عمر علی اس قدر اوای کی وجد؟" اس نے ہے۔ از رید حدل ا

اختیاری چہا۔ ۔ ''اے عدم احتیاط لوگوں سے اوگ حکر میں دشاہ صفہ کردی۔ ''آئی کے دان ٹی شوکن کا نے ''ظرآتی ہے''۔ ''کاریا تھا۔''کرد وقتی ٹی مالفت کے طاقعہ میں کا دکھاریا تھا۔''کرد وقتی ٹی مالفت کے طاقعہ میں کا

سائرنے کہا، پارچنے ہوئے پیشور پڑھ دیا۔ ''ایک ایوک ہے، چار سے ہیں منتق مجموع ہے، لوگ سے ہیں'' سان لورج لاکی کے اسرار در موزشیم مرکش بھی

سس مجموع ہے، لوگ ہے جی آن سادہ لوح لؤک کے اسراد درموز سلم پوکل جے تھے۔اسے لگا کہ دہ گہری سوچ کرنے کی عادی می اور مطالعہ ممی کرتی ہوگی۔اس کے زود کے لڑکی کی خصیت

ی مرض تربید کی گی۔ اب دہ اب بینینا طارت دے دیا چاہتا تھا، معاشر جان جگی گی۔ ''ایک آ تری شعر جوانا گئی ہوکہ میں آپ کو فرا طارت وے دول''۔ اس نے گویا صائد کو فوج کو بات دی۔ صائد کے چھے نے پھول گل المصافد اور کام ابن کی پاک دو تھی دو تک سے کچھے گئی۔ آپ نے اپنی دائست شمن آچو نے شمر کا اتجاب کی اور اس بھر کچھ تھے میں اوار

''درر جب جائد افن عمل ذوبا تیرے لیچ کی حتمت یاد آگ'' شرے بیلم کے لیچاک ملاکا می کار دی۔ ب مانفت میں ''دانا' یہ بیاتی کی کر شعر سلم کے دل شمارا بالقاری مشام کی کرائی میں میں کار دار کے دار کار '''جو ایک دار کے داکھ کی کرائی کے دار کار دار دور کے دار کار دار دور کے دار کار دور دور کار کار دور دور کار دور

"آپ نے بیطم کمیے ازر کے؟"اس نے بوج

"سکول علی بیت بازی کے طول نے بھرے ذرق کو جوادی می اوراب قرشام ری رہنے کی عادت ی ہو گئے ہے۔ پر انسان المار مراسل مجھ کرتی ہوں اور ای خاصط المعے کی عادت کی دیو گئی ہے"۔ صافحہ نے جواب ویا۔" آ ہے اس فحل کو تشمی طالعت سے بھراوتی قرار مجی کہ سکتے چیل"۔ اس نے تشکو کھل کردی۔

صافر کنود کی اس کی ایل جارت کی کی ہے۔ معنی ادرایک یورے وقت انقل کر گئی ہے۔ اس کی بال اسے جم سے دفت انقل کر گئی تھے۔ اس کے باپ نے اسے جم سے کھر تملی بالے کر کا وشش کی جمراتیوں کے ہوئے ہوئے کئی تجارکا کی دیا۔ اس کا کھر مجھنی جب خانے ہے کم تیش قا۔ یائی عرک مکان

یں چھ خاندان رہے تھے۔ ہر بھائی کے پاس ایک کرہ قعا۔ اوین کچن گھرانوں کی کفالت کر رہے تھے۔ ان

لوکری کے آغاز پر بکی خربیاں خود صائد اور میگا مارٹ کی انتظامیہ دونوں کے لئے دوال جان بھی کے کاروبارش چائی اور ایمانداری انتخام کی صفاعت ہیں بھر انہیں ستعالی کرنے سے تی الوش اعتقاب بریش جا ہے۔ مائیس ستعالی کرنے سے تی الوش اعتقاب بریش جا ہے۔ مائیس کے مشکور شدھی ۔ ٹینجا اس کا جزار شدہ ویز مشنی

جونوں والے میکشن ش کر دیا گیا، جہاں اتنا رش پڑتا تھا کر فالتو ہات چیت کی اوب میں آتی تھی۔ دہاں صائمہ کا اسٹار کا چکھ بڑھا تو اس شیل فوش فلتی

دہاں صائنے کا اعتباد پکھے ہو صالتہ اس میں خوش خلتی عود کر آئی ، جو اس کی سادگی کے باعث دوبارہ گھانے کا صودا ہوگئی ادرا کیے انو کھا سا واقعہ ظہور پذریہ دکتوں۔

اس نے ایک خاتون کو جوٹوں کے ڈھر سارے جزئے دکھانے محرکتر سے پاول ہائٹیوں کی کو ٹیل سے ختان رنگا تھا ہے ہم جوٹا لکیف بہجائے ہے آمادہ نظر آتا ہے سائر مکمک کی او خاتون کی دارواشتہ ہو گی۔ ایسے عمل سائر کی خوش خاتی اس کے اپنے نظر پڑ گئی۔ ہات مجانب سائر کی خوش خاتی اس کے اپنے نظر پڑ گئی۔ ہات

"آپ کی کلاگرل نے جہائے جول کے وان کا ڈبدیرے پاؤں میں چینا دیا تھا۔اس نے براغان اوا یا ہے۔" غصے میں جمری موئی خالون سلم می کے وفتر میں اس چھلہ ورمونی۔

ی با استار در می اسلیم نے فررا تشویش کا اظہار کیا۔ "دوہ جس کی آواز چیخے ہوئے بانس کی طرح ہے۔" خاتون نے اپنی اطلاقی مینت کا اظہار کردیا۔

قود کی در یک می می اندستیم کے سامت قبل ہو مگل تھی۔ اس نے آ کے می در مرف اپنے جرم کا اعتراف کر اپا پکسٹیم کو بیٹی مذا کر اس نے خاتو ان کو یقین دلایا تھا کر آ تھ وجد میسی کی کو کر در بیشن اوادات پائی گی اقر اس کی کھال سے خاتو ان کو جوٹوں کا جزر انواز جائے گا۔ ای گام صائر کہ طاق رست ہے بنا دیا گیا۔ اس شخواہ و سے کہ میں وائز ر نے متعلقہ رسوات کی انہا و سے در کی اسے عالم کا بھی جرک کی گیل کر دیا کی کرا کے دور والی ایک بھی چش کر کر جا

سلیم جوتوں کے شیعے بیس آیا تو اسے وہاں پاکروم بخو درہ گیا بکداس کی جرائت پر جران بھی ہوا تحوزی دیر بعد دہ ملیم کے دفتر علی موجود تکی ، انتہائی پر بیٹان۔ دکھائی دی۔

ر ماہ در اس بیدای طرح سالم آپ کے حوالے کردی ہوں جس طرح خانون ہیرے پیٹن میں چوڈ کی تھی''۔ اس نے جری بیدی ہی ہیز کے کوئے پر مکاویا اور وجید بلم کے دوگل میر کاؤنز کردی چو بلکے کھول کرد کیلئے رجہت کی آصور میں کا تھا۔

" را الله مونے کے زاہدات سے جرا ہوا ہے"۔ اس نے لڑ کھڑ اتی مونی آ واز میں کیا۔

کر حراق پیون اوار مای با بست سنی نے اطهیان "کی االیا ی والے اس والے پا با کا سنی نے اطهیان یولی-"خانون اسپ فون پر کال شعۃ ہی پر بیٹان ہوگئی کی۔ اس عالمان کی فریقہ ماد کے آخر کی می سرس مرس میں اس عالم کی فریق ماد کے آخر کی می سرس میں دوری طرح بھوائی دی مجرس نے فرید کردہ سال کا تاثیر پر جھول کی اس میں نے فرید کردہ سال کا تاثیر پر جھول کی "سرسی نے خیا ممل کی اور میم کی طرف متورد دی جمی نے چا ممل کی اور میم کی اور میم کی طرف متورد دی جمی نے چا ممل کی اور میم کی طرف متورد دی جمی نے چیا ممل کی اور میم کی

ا کے دورہ میں سلیم نے صائد کو اپنے دائر ہیا ہے۔ وہاں وہ خاتوں بی میرود کی، جوائا نئر رہانیا جگ ہیوڈ کی محک اب وہ جگ سے دلی کی ایشیا ہی رہتا ہی کرور کی گئے۔ ملکی کو دکھر کر خاتوں کری سے کم بھی میں باتا جا جا بر صائد ایک میری ان کسے اس کے ملکے میں بہتا جا جا بر صائد نے تحق کینے سے انسان کر رہا اور کہا کہ میں ہے آپ کا جا نواک کرئی احسان جس کیا جگ رہا ہے۔ خاتوں کے دخست ہوئے ہے صائد سلیم

طالون کے رکھت ہوئے کی کہ صائد سے میں صائد سیم سے مخاطب ہوئی اور ورخواست کی کہ سٹور میں چند ڈنر واٹر اور ٹی سیٹ الیے موجود ہیں جن کے اکا دکا اجزا اگوٹ مجوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور پاکسس کے مطابق اسے دہ ے کی تھی مجر بعدازاں ٹابت ہوا کہ دولوں کی سوچۃ اور رویوں جس بعد البشر کیون تقار سطنی اپنے تھرانے کی سطوحت اور امارت کے دہم جہ جہائی بھی بھی جس جسے طرز زندگی سے محمود نہ کرکی سیٹم سیانٹ میڈ قدا۔ دہ ساچا تھا کہ بری مکھرواری سے آشائی مسالم کر لے مجر ساچا تھا کہ بری مکھرواری سے آشائی مسالم کر لے مجرکا ملی تھر کے معرودات کی بچرچہ مانے کی گی اور اس کا

چہ چرے ہیں کا شکار اور گئے۔ میان بیون کے دومیان تاجا تی برختی کی سیلم اس کے رہ علوں اور دو پہر تک وسے کہ رہنے کہ اسٹور میں گئی جار دیتا ورقد ورقد ورقد ورقد اور قد ورقد ورقد اور قد ورقد اور قد ورقد اور قد ورقد اور فیان صدول ہے ۔ کہ بائین اطافہ جی بیار اس بیرا اور بیش اور مجھیاں صدول ہے ۔ برختی بھی جمار میں کہ جا اس کا واحد مدولان کے سیام کا کمر مدولان حقوق ہے ۔ مدوکار جیم اس کا بیزا بھی تھی آئی جا تیرا واقی اس کا واحد مدولان کی جا تیرا واقی اس کر کا احد مدولان کی جا تیرا واقی اس کے احد مدولان کی جا تیرا واقی اس کر کا حدولان کی اسٹیم اس ورجیات میں مداول کا کا قدار تھی کی برس سے مسلم اس ورجیات میں مداول کا کا قدار تھی کی برس سے مسلم اس کا تی تیرا ہے۔ اس کا کا تی تیرا کی برس سے مسلم اس ورجیات میں مداول کا کا تی تی کی برس سے مسلم اس کا تی تیرا ہے۔ اس مداخل کی کا موال کے مداخل کا مداخل کی مداخل کی مداخل کا مداخل کی مداخل کا مداخل کی مداخل کی مداخل کا مداخل کی مداخل کے مداخل کا مداخل کی مداخل کی مداخل کا مداخل کی مداخل کے مداخل کی مداخل کی مداخل کا مداخل کی مداخل ک

عمی انا اور بہت وجری کے خواصر رکھائی ویے گئے تھے۔
وہ وفتہ رفتہ جینے کا وحک سکھنے گئی کر قبانہ
یہ جہتے بھما ویتا ہے۔ تربیت کے جرکے انا گئی کر قبانہ
جمی کا فرز مار رہنے جین مصافر جانے گئی کہ اس کی تحقی کا ویک
میں کا فرز مار رہنے جین مصافر جانے گئے اور اکا کی کہ اجزا جمہ
میں کو تھی کہ کر حک میں ان ظرائے نے گئے جینے اور اکا کی کہ اجزا جمہ
کے تحقی ان قبانہ میں شھوری کہاؤی خال اجدا رہا اس کی
کے تحقی ان تقانہ میں شھوری کہاؤی خال اجدا رہا اس کی
کے جی ان تقانہ میں شھوری کہاؤی خال اجدا رہا اس کی
کہوئی جلس و دائی کو کھائی نے انتہاؤی کو میں وہائی جگہ

اکے روز وہ سلیم کے دفتر کیٹی تو قدرے بدحواس www.pdibooksfree.pk

یس کھیارلیا۔

ایک دوسرے پر جم سیں۔

اسرا كياي اجماموجوبيك صراحي داركردن كي مايا ين جائ ' ـ ايك بلز آفيسر بول يزى ـ "نوادرات نو

الماريوں كى نذر موجاتے ہيں''۔اس نے كہا۔

"استعال شير آيا تو مجروه گردن تو انمول ہو جائے گی''۔ایک دومری لڑکی نے تبعرہ کیا۔

''مول، پُقروں کا نہیں، جذبوں کا ہوتا ہے'۔

صائمدنے ہول کرمب کوجران کردیا۔ " پس بغیر جذبوں کے بھی ، اے اپنا عتی ہوں تمر

خرید کے لئے رقم موجود نہیں'۔ وہ لڑی پر جستہ بولی،جس نے بار کا تول میں اٹکار کھاتھا۔

" فيك ب، آب لوگ ميے جمع كرليس ،اس ونت تک بدز برریرے پال محفوظ رے گا"۔ سلیم نے بنتے

"آپ کے تواورات کا مول قارون کے یاس بھی

نیس ہوگا'۔صائمہ پھر بول پڑی۔

اس بارسلیم نے مجر پور فبقید لگایا۔ وہ اپنے وفتر

جانے کے لئے مراتو او کول نے اے دوک الیا۔ "مرا آپ نے کوجانیں، ایک بار صائد کے

ملے عل مجی جمول رہا ہے"۔ ایک اڑی راز دارانہ کہے میں بولی۔ صائمہ اس متو تع وار برشر ما حمی ۔ سلیم نے ویکھا۔ایک ساووسا پارصائمہ کے بی جھلک رہاتھا، جس كا ياقوتى رعك صائمه كے چرے يرتمري مولى حيا ش جمحرتمیا نقاله لحد بجرسلیم کا دحز کنا دل فیرمتوازن سا ہوا۔ اے نا میساس کے احساسات کی دنیاش سے فیتی اٹا شاک نے چالیا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی جیران رہ گہا۔ اس نے سنجل کرلڑ کی کی طرف دیکھا تو وہ

اے بوری طرح بامراد دکھائی دی، جیے معاشرتی جنگل يم كولَى في إلى مور

سليم كو ال كا جره كم حسين اجزا كا خوشما مجمويه

فرد دنت کے لئے چین نہیں کے جائیں مے۔ کیاتی ایما ہو، جو اے دو ایک سیٹ رعاتی قبت پر دے دیے جا کیں تا کہ وہ انہیں اینے جھٹے جس استعال کر سکے۔اس فنمن میں ہر ماہ ویلی آ دھی تخواہ کٹوانے پر تیار تھی۔ سلیم نے اس کی احمامتھور کرلی اور کہا کہ وہ مناسب برتنوں کا

حكامت

انتخاب كرلي الحاروز مائد فرسليم كرسائ كمزى تى-''سرایش نا قابل فروفت برتنول میں سے احتاب كرك أيك و ترسعه كمراكى وتحى وبال يتي كرا عازه اوا كرسيث كالمام يرتن سح سالم موجود تني ، نو تا كري بعي نہیں تھا۔ آج جھے بیڈ نرسیٹ واپس لاٹا پڑا۔ اٹھاز ونہیں ك يدهيتي سيث ناكاره برتول على كيي فيار بوا؟ آب چیک آرائی، محصے قوی شک ے کہ چدم یدسالم سیت

وہاں سٹور کئے محتے ہوں مے''۔ معالمہ جان کرسلیم متحیر کھڑارہ گیا۔اس واقعے کے چندره زبعدصائمه كايروموش موكيا اوراس سيلز كراز شاف كا انجارج بناويا كيا۔ اس كى تخواد بھى تقريباً د كى ہوگئى۔ صائمہ نی ذمدوار ہول کے ساتھ آ کے بوحی تو رکھ رکھاؤ اورد حب ش محى يرزنظم آلى-

اس روز موسم احیمانبیں تھا۔ مارٹ میں رونق ماند نظر آتی تھی۔ ان ونوں ماریٹ میں نئ اشیاء متعارف كران يرجى مندى مورى تقى سليم زيوات ك شع میں مشغول تھا۔اس نے مارٹ کی چندلڑ کوں کوہمی اسے ساتص بنما ركعا تفارتمام افرادل كرورآ مدشده زيورات كا جائزہ لے رہے تھے۔ یکا یک و کمتے ہوئے یا توتی پھروں ے آ راستہ ایک منفرد بار حقیر آ تھوں کا محور بن حمیا۔ اس زبور کی دمک نے ہرس ش ملیل محادی تقی، بلد فراید

د نول کی سیب میں خوابوں کی صورت نبیج عمیا تھا۔ " حان لیں کہ یہ میرے تو اورات میں شامل ہو

کا" سیم نے اور رساخت ایک لیا۔ از کوں کی نظریں www.pdfbooksfree pk

د کھائی دیا جس کے ساوہ رحول میں مجربورسوائی تھی، جو تصنع اورمعنوی بن سے طعی بے بہر وسکی۔

''جوانی مجر پور ہو تو تکمر کر وجود کی اکائی ہیں سجاوٹ بن جاتی ہے''۔اے احساس ہوا مگروہ اندازہ نہ کرسکا کدکون سرا جذبه تھا جس پروہ پریشان ہوا تھا۔ "صائمہ! کیا میں ہو چوسکا ہوں کر کس کے دست شوق نے یہ بارتہارے زیب گلوکیا ہے؟" اس نے سب كے مائے ب تكلفى سے مو جوليا۔

"ميرا فالدزاد برا .....عال" - صائد نے جواب ديا، كار بولى-"يونى موم شى بطور ميك اب شين "اس انتساب میں تہاری رائے بھی شامل ہو

كى الميم في ايك سوال اورجر ويا- كارسوج عن يوك كداس في بيسوال كون كيا-

"تى!" سائد نے لیاتے ہوئے جواب ویا اور

شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ "سراس کامنگیترشادی کے روز اسے اپنے ماتھوں ے دلین بنائے گا''۔ ایک شوخ سرشت اڑکی نے بجا طور يرتبعره كيا ادرصائمدك' إل "كمن يحفل زعفرال بن

" یہ زلفوں کی مھنی جھاؤں ہے میری خاطر یہ مونٹ اور یہ بانہیں میری امانت جیں' فاتون سيلزآ فيسرني مترغم نواهل صائمه وتخذه يا-خوبصورت شعرتے سلیم کے ول میں محر الحل مجا وی۔ لحد بحر کے لئے صائمہ اسے پھر انتہائی وکش دکھائی دی۔ غیر مانوس سوچوں کے تانے بانے یر وہ اہمی تک ر بیان تیا، کمونادم موکرانی طامت بھی کرنے لگا۔ و کاری مجی من میں بیرا کر لیتی ہے، جو بظاہرخوبصورت و کھائی نہیں وی " سلیم جاتے ہوئے پان

تواے دھیمی ی آواز سنائی دی۔ لڑکیاں شوفی سے صائمہ

کی باتوں پرتبسرہ کرری تھیں۔ " سانولى الركيون ش ايخ إلى هسك كوكي كشش ہوتی ہے جو کھ برھ كرستم ذھائتى ہے -كوكى لاك دوسرول کویراع واعداز میں درس دے رہی تھے۔ " ہرائر ک ا کیے قمل چکیج ہو تی ہے، جو بحثیت مجموعی اپنی ا کا کی میں مجے لتی ہے۔ ایک دوسری الکی بولی۔"الرکی کی کوئی ا چھوتی اوا بھی مرد کو شکار کرنے کے لئے کا فی ہوتی ہے۔ مرد بقنا موشيار بنما يبعض اوقات اتناى كم عقل ثابت ہوتا ہے"۔ صائد نے اپنا تجوبیعی پیش کردیا۔ پر کیا تھا، لڑکوں نے اس کے خالہ زاد پر تیمرے شروع کردیتے۔ اعيمي آثب التحول الإ-

"مانويات مأنو، سانولي غيار كا دُسا مواياني تك نبيس مانکا"۔ ایک سانولی اوک نے زور دے کر کہا۔ اس ائشاف يرسهيلون في صائدكو كل لكاليا، ديرتك ات مباركهادو يي رس

چنداؤ کیاں ایک ووسرے کے باتھوں پر ہاتھ مار

ری تھیں۔ وو تین رقعی کے انداز میں تفرکن ہو کی نظر آ ربی تھی۔

شام وحل چک تلی مائد محرجانے کی تاری کر ری تھی کد گراکری کا ایک بواسا ڈبداس کے پاس تھے ميا\_" ييليم صاحب في تحفقًا بعجيا الماء وبروالي ير . لانے والے نے سائس بحال کرتے ہوئے کہا۔ صائمہ نے پیکیج کا جائزہ لیا تو اس شی وی گونڈن ڈ نرسیٹ بڑا ہوا تھا، جومائمہ ایک بارگھریے جاکروایس لا چکی تھی۔ اس وقت برمیٹ خلطی ہے فلکت پرتنوں بمی موجود بایا کمیا تف پیکیج کے اوپرایک کاغذا ویزال تھاجس پردرج ذیل دعاتريري كي مي-

"مولاتحدے آج کی شب بس ایک دعاہے، ایک دعا بے ٹنک میری آجھوں کی قندیل نہ قائم رکھنا

کیکن اس کے خواب کا روٹن ویا سلامت رکھنا'' سلیم

تحریرے صائیر کے لئے افغاہ پیار جمکنا قدا۔ چھ روز معمول کی سرگریوں میں گزر گئے۔ پھر ایک سروشام صائید انتہان پرشیان دکھائی دگی۔ اس کا وصیان ماں مدن کی و سے والی جائے ہو کہا تھا اسکیم کی نظراک کے درویاں پر مرکز و دوگئی تھا۔ پالڈ فرصائے مدر سے کہ کیندگریٹ کی طرف جمل جن کالے جی اور جہائی شی

کوری ہوکررونے تھی۔ لیم اس کی طرف چلا گیا۔ ""کیا بات ہے صائمہ" اس نے ہدردی ہے

'' کوشیں''۔ صائحہ نے جواب دیا اور اپنے اٹک پینے کی کوشش کرنے گی۔ ''میرے دفتر آئی'' سلیم نے اے حکما کہا۔

مسیمرے دھتر آئیں ۔ یہم کے اسے حکم کہا۔ تھوڑی در یور دو اس کے مقابل کری پڑیٹی ہوئی تھی سلیم نے اے پائی کا گئاس دیا۔ صائمہ اسپنے اشک پلیر عمر مولی ریق ۔

بدین موردن "کیابات ب، جوآب اس قدر پریشان مین؟" سلیم نے اپنا موال د برایا-

'' '' گھر بلومعاللہ ہے سراجھے انسوں ہے کہ ٹل نے آپ کو دکی کر ویا ہے''۔ صائبہ نے بظاہر مشکرانے ک سرچے س

"آپ مارٹ بھی ڈیوٹی کی جگہ دوری تھیں، ٹبذا آپ کو بھے ہمراز کرنا پڑے گا''۔ انجانے اندیشے ملیم کو مجمیر رہ ہے تھے۔ در اب ارتقاع

''موالے کا تعلق مارے سے تین بنیا'' ۔ صائبہ نے بظاہر صورت حال سنیا لیے ہوئے کہا، گھرا تی چتا سلیم کوسائی کہا۔''مراغ ریند روزانہ زمین سائل جتم ورتی ہے، گھر ادارا گھرانہ قرآن پڑھاکوئن کا مجمورے مرتبہ ہے، گھر ادارا گھرانہ قرآن پڑھاکوئن کا مجمورے مرتبہ ہے۔ کی حاصل معلق میں افراد تھم ہیں۔ برگھر

و حادات ئے نفوی وہاں موجود ہیں۔ ان نصور دل افراد پر رویوں کا ہم جو تنگیں چڑتا بلکہ بر کوئی اپنی تحفیوں کا حاوہ دومرے کو دکھ چڑکا کر کرتا ہے۔ پچھشوں پر ہے ہیں آوا ت ماحول میں رنگ جاتے ہیں'۔ سائم کے سامہ

ماحول میں رنگ جائے میں 'رصا کہ کے اور ''ہاں، واقعی بیرتو د کھ اور افسوں کا مقام ہے ' رسلیم

-012 n Z r f.

صائمہ کی آٹھوں ہیں آنسو کھر ٹھلنے گئے۔ ''توبیات ہے'' سلیم نے معالمہ تھتے ہوئے کہا، آہ کی مجرکا۔

الله مع موم بهت خواب ب، بارش مجی برس دی ب- مناخی کدش خیا ای دور تکر کیسے جاؤل کی جزمانے کا محل اعمار نیس ا سائد ایک بار مجروبے

''مسائند! آپ دل مندا ند کریں، ایل تو بیرا قرائیردگی آپ گوکھر پہنچا سکتا ہے گرآئ میں خودآ پ کو گھرچھوڈآ ڈن گا۔ کل ہے مارٹ کی گاڑی آپ کی مدد کرسے گی۔ آپ گھرمند شد ہوں۔ یم دوسری لائیوں کی مجھی تنقف مورش دکھے بھال کرتے ہیں''۔

سلیم نے کہا۔ بات کن کرصائندکا چروکشل انفا اور آنگھیں نوچی کے دارے شمانے کلیں۔ وہ شہم کاششریاں کرنا چاہتی میرگھنفوں کا انتخاب لیج سر تباہا ک بمی عمل شدیا۔ 80

سلیم صائد سر کھر کا پیا تو بارش اور والہ باری زوروں پر کی گھٹا تو پ انگریس شیں اس نے گاڈی مزک سے اعاد کر انگوں وہ انگریش شار افاق تو پیان جوالہ اس نے رل شی ضدا کا شروار ایا ، جرگی تھی تھی تھی گئی۔ گئی نے تمن چار نا کھانے تو صائد نے گاڑی رکز ان انگریا ان انسان کا مرتفر تا تھا۔ شیم کم میں وفاق موان ان موان ان شوالہ ان شواند کن دائفر تا تھا۔ شیم کمرش وفائل جوانو اوران سے کی

کن دخترا تا خاصائی میرش دخش واقع جوان اسے می چرا کی مرکا اصائی میرا رز ندی کر مرکروں شدی متعید می و د شدی او بین میرس کا سے مال میں شدا آباد ہے دوا آ کے بیر جا تا جا کواری میک اس کے تقویل میں کا تیسے کی ، میر مرکز دو مرکز میزل برخال سے اس کا تیر ختر میا کی تا میں میں کا کے مقدم کیا دھا تا تدکیا مکرد دو مرکز منزل برخال اس کے دادا وہاں کی مجرکز کیا ک

خرابی کا مذر کرتے ہوئے اجازت کا طلبگار ادا۔ صائبہ اس شب بہت خوش نظر آئی۔ وہ تصور مجل نیس کرسکتی کی کہ سلیم خواے مصرف مگر پہنچائے گا بلکہ اس کے کوے تک کافئی ھائے گا۔ اس کے کوے تک کافئی ھائے گا۔

ے سرے بعد ہی ہوئے ہو۔ '' چینا! تم نے لکن ہے کام کیا اور دیانت کوا چنا شعار کیکی ارتبی خریب سرکان اور تا چھیسے اور دیا

بنائے رکھاء اٹھی خوبوں کا انعام آج جمہیں طائے '۔واوا نے اسے باور کرایا۔

ا گلے روز صائمہ کی ہفتہ دار تصلیٰ تھی۔ وریز تک پیرونی دروازے پر رحک ہوتی ہوتی می کی یا آئر خرصائمہ نے تھی تو تین مقرر کا کہ روک رہ گئی۔ اس سے سامنے مگا ارد کا ذکر کے کہ اتحاق اوسلیم صاحبہ زاراد اور

یا بارٹ کا کرک کرافقاد اسٹیم صاحب نے ادداوادر ملا کلب سے آپ کے لئے سان مجواج نے '' درگ پر موار کارش نے نے اسے بتایا سارٹ کی این مد لینا کوئی مجاز کار کارٹس مجھی کی کیوکھ دہاں وہ کا ہم کی تھی۔ محقور کی در بعد صائب کا کم وہائین اور سے فرنچر سے نگا پیا تھا''۔ بیساز وسان آئی کشووندگی میں برے بہت پیا تھا''۔ بیساز وسان آئی میں برے بہت میں میں میں میں میں کارپر کارپر کوئی میں برے بہت میں میں میں میں میں میں میں کارپر کوئی میں کرے ہوئی میں کیا ہے۔

مارٹ کا مالانہ میلیدی منعقدہ ہے والاقعار اس موقع پرجی مثاف کو کارکردی کے مطابق انعامات ملے رائے بھے۔ میلیج میں معارف کے دلاس کے پورگرام عمل حد لیا اور خب واد میلی سیلیج کی اس بعد قد لزکو کی مجارت کے تکم کر چران بوار ووقع کیس رکاتا تھا ملازمت کے تا تا کہ بظاہر چھو بڑھوا کے والی لاکی وقت کے ماتھ اپنی معاجوں عمل میں دیکھار چھار کے ال

ر میں و موسیقی عمد صد لین صائد کے احباب کو پہند آبا۔ تیجہ بین کفار کو اس کے اپنے کھر میں اس کے اپنے کھر میں اس کے دورا مسئلے کی اس میں شدحت آگی ان کا دورا مسئلے کی تم کے رابا قال مائد کا انتقال اپنی کا آلیاں ایک کی لیگ ہے وہ کا آلیاں کا کہ اس کا اس کا ایک کا کہ اس کا کہ کا اس کا کہ کا کہ دو ایس کی کہ دو کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ کا کہ دو اس کی کہ کہ کا کہ کا کہ دائے ہوا تھا۔

ائی وفوں صائحہ نے ایف۔اے کا انتخان پاس کیا تھا۔ سالانہ میٹنگ ٹیل اس کی کری سب سے پہلی لائن میں تھی عمر کاردوائی کے دوران ایک انہم سوقع پر اسے در از حرد ماز دکی۔ وواکشز کی آعمر والرشھری سانے۔

رائے ویٹا پڑی۔ وہ الکیٹرا تک آ عفر والے شعبے کی جانب سے بول روق تھی۔ ''اسر شعبہ سر کہانا سے عرض کرون تو میں بر

المسيخ شيد كل فاظ مع ترض كرون تو جرب خيال على مياً بارش كر شهرت سكن والفد ادون بي بدر يجروم ميسيط مياً بارث نه أي كان الى واق رياضا خاوال مجتن معاج واليا قائم من في بورازان امراد كان بدرا سنة عاج أنوانك والفيال الاروق في يجرّ وكسا أف الميت وورب يحتمه بعار ميا أن كل كل الفيار ما يقى قيت بر قروش كروش كروش في قيت بري عايد و يكن مجیورا آس کے کھر کا انتظام سنجالنا پڑا۔ وہ سی مویر سیمیم کے گھر چگی جاتی اور دات کے تک و چیں رہتی۔ یہ عیوری وور اس کے لئے کڑا احتجان تا بت ہوا۔ تہام وقت وہ نت سے مسائل عیں انجمی رہے تھی ، چھرکڑ وی کیل یا تمیں مجی

مردات کرتی۔ ایک شام میم کی طبیعت زیادہ فراب ہوگی۔ ویگر امال کی طرح سائندگی دات می مہتال میں کان میک دم میم کو افاق ہوا تو سائندل ہے گھر گئی کر اس کے لئے اس مردان ایک شاہ حیار اقدار اس کا معتبر خصوصات کا خشر تقدار اس روز کم میں وہ جگاہ جا کارادان اس اجاب بیات میکر کیے کئے کے رسائند ایک بیارداؤلوگی کی اور

اس پر کرم کرد کاری کی کو بوادی خاص است کرد کو بھی فی تھی،
کی روزہ تھی ڈی فی کے بعد سائر کو بھی فی تھی،
وہ مجھی سال کا فارے ہوئی ۔ سینم نے بارٹ سے اسے
خطیر آم مجی والی تھی کا کہ تھا کا دور کرنے کے لئے وہ
ماس میر واقع آخر کا کرستان کی دور کرنے کے لئے وہ
ما ما سام میر واقع آخر کرستان کی مرد کی والے دور کیا ہے،
مال کا اپنے کہ کی بحرار ایک واقع اور ایک کے دور کے بات
مالات پر کو می اور شائر کی مرد کی روش کی ہے گئی تھم ہو
جائے کے باوجود دارت نہ جائل ۔ آخر کا داس نے اسے
جائے کے باوجود دارت نہ جائل ۔ آخر کا داس نے اسے

ملیم کی پریشانی برحی او ایک روز کسی بهانے سے وہ

ر بے کیونکہ فروآ ہی ملی نے آئی فی دی کے سے ماڈل مرکز تھے۔
ہاری کرد کے چونکہ الوی کہ کافا ہے ہوت کوج تھے۔
ہاری کرد کے چونکہ الوی کہ اوالا کہ بحث کرتے تھے۔
ہوائی کوروائی کا کس کے اس کر ایس کے بعد الدارات کی فائی کے ساتھ ملیو دا بعلہ برا ہے اس کے لئے میں دائے کہ کہ اس کے سے اس کے بھی رائے دیتی ہولی کرسےا کا ارث آئی تھیں۔ کا کی گا میں مائے کی بات من کر مینظا میں کہ تھی گئے۔
ہاری می گائے تھے۔ نے چند فردواں سے صالح کی میں کرسری جھان تیں کہ یہ کوفرائی کا یہ کی محمل کے کہ در کرائے کی ایک میں کھیل در سری چھان تین کی بھی گئے۔
ماری کھان تین کی کہ گورائی کا یہ مینی کھیل در سری کھان تین کی کہ گورائی کا یہ مینی کھیل در کے در کا در کرائے کی ایک مینی کھیل در کیا۔

رائے عالباً معاہدے کی سی شق پر انظامید کی رہنمائی کر

چىدروز بعداليشرا يك آمخر كاشعبداز مرنوتقايل ديا

-600

موے تمام سٹاک دلوں ش خرید لیا بھر بعد میں بھیتا تے

7. 110

بیدنی ہوم چلا گیا۔ وہاں اس نے بناؤ متنظمار سے متعلقہ ما ہاں کی آورفت پر پاس چیت کی اور انتظام میر سے طا-عم اس مجی وہ الی میں جود قصار سلیم خصوصاً اس سے بیٹ نگلف ہوگیا اور است میکید اسپی کرتے ہوئے و رکھا۔ بیٹا ہر حائ ہوگر اس نے اسے مارٹ سے فرید کرنے کے لئے چش ہوگر اس نے اسے مارٹ سے فرید کرنے کے لئے چش نے مہاں کا فضوصی شکر بیاواکیا کہا کہ صافر سے کھرانے

نے انسانی مدردی کا مظاہرہ کیا تھا اور صائمہ کو اجازت

مرحت کی تھی کہ وہ اینے باس کی تمارداری کر سکھے۔اس

المستخدم المرتبين "- صائد نه چونک کر جزایا کها.. مجرای کی طرف در مکعاله لزگی کی آمکنیس وجود شک دود کی همرائی آخذار کر روی حیس - ازیت کا وه فهرسلیم کی روح شمارائریا..

"معالمه كيا ب؟" ال في ابنا موال وبرايا-"آب في مارث كيول چور ويا؟" ال في وصاحت

ما گھ۔ گی۔ ''زندگی دودی کہائی بن جائے ہم توکری سے کیا معنی '''سملی انجری کھرصا تھ کا ہجہ ہوا گیا۔ ''مرا اس کی گرون بارے حجوم ہودگی''۔ اس لڑی نے ملیم کی آبور صالے کی طرف میڈول کرائی۔ سلیم کو

'' سرااس کاکرون بارے خوم ہودیگا'۔ اس لائی نے سلم کی توبہ معالے کی طرف مبذول کرائی سلم کو دچا گا عمر اس نے اپنے چیزیوں علیما اعتدال رکھا اور دچا گا عمر اس نے اپنا چھو صائع کے سر پر رکھ ویا۔ جدودی کے مختل اس کے چیزے پر ایکر آئے۔ پکھ کہتے ہے گریزیں وہ وہاں ہے کہتے کیا عمر تحقوق ویدیدال

صائر مان می کولیم نے اے تلی کے چند کلات سنانے کے لئے بلایا تھا اور اے اب ہرصورت اس رحی كارروائي ہے گزرنا تھا۔ كرى يرجينحي تو وہ ہمەتن كوش ہوگئي محراس کے انداز وں کے برطس سلیم اپنی ریوالونگ چیتر ے اٹھ کھڑا ہوا اور دھرے وجرے قدم افغا تا ال کے قريب پنج گيا۔ سائمة سم گئی، پريشان بھی بوئی۔ وہ کری یرے اٹھ جانا جا ہتی تھی محرسلیم کا اشارہ یا کر وہیں رک منی لی بھر دونوں کی آ تھیں جار ہوئیں، چرسلم نے اے آسمیں موند لینے کو کہا۔ صائمہ نے انگیاہت کا مظاہرہ کیا محرطیم کے اصرار یہ آخراس نے بلیس جما دیں۔سلیم نے آ ہنگی ہے موتیوں سے مرضع نادر ہاراک کے مکلے کی زینت بناویا، مجرحسب معمول اس کے سریر باتھ رکھ ویا۔ صائمہ چند کے ادراک اور معاملے جی ہے قامرری صورت حال اس كے لئے نا قابل يقين عى-وہ ایک غلوجنی سے بھی گریزال تھی جو تصور کی صورت ابجرے اور حقائق ہے فکرا کر اسے فلک ہے زیمن پر خخ دے۔ لیحوں کے اس ابہام کی اس کی پر تبحس نظروں نے سلیم کوچھولیا، جواس وم یقین کی دولت ہے مالا مال تھا۔ اس كى آتىمول ميں اتفاہ كېرائى تحى ، اعمّا دروه يغام تفاجر بالأخر صائمه كي فلبى بحريش بلاداسط اتر حيا

" ہر چیکتی چیز تا نہیں ہوتی ، مجی سوۃ انڈے میں زردی کے طور پر مجمی نیال ہوتا ہے"۔ " کیا ی آب کی قد آ در شخصیت کے ساتھ نبھاہ کر سكول كى؟ مرا ذائن آ سته كام كر ريا ہے، واقعات كى

دفاربهت تيز بـ"-سليم نے صائمہ کا بازوتھام لبار صائمہ جاہ کر بھی اس کی آتھموں میں نہ جھا تک کی۔ وہ اپنا بازوہمی نہ چیزا كى-اس في اسى آب كوسلىم كى سروكر ديا- كى طویل ہوئے تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کری پر ۋھىر ہوگئے۔

"صائرا سوج لیں، آپ کے پاس ونت موجود ہے۔ یہ باراب آ پ کا ہے، میں یہ داہی ٹیس اوں گا ليكن ؛ كرآب ميرى تمنا جيجيان انا جا بي تو مي وه ضرور والی نے لول گا۔ مدند بھولیس کدمیری کا نئات اور زندگی میں میمونی می بنی بھی شامل ہے '۔

"مراش آج جال كرى بول، آب ى كدم ے ہوں۔ ایک لاوارث لڑکی کو بوں پٹاوٹل جائے تو اس ك لئے اس سے بدو كرخوش بختى اور كيا ہوگى؟ يس شام اسين واوا عضرور بات كرول كى . مجمع يقين بكروه بيآ رزور دنش كريں كے"۔

صائمہ نے دعدہ کیا۔اے لگا کہ دہ کا نئات کتے کر پکل تھی۔ اب وہ کہکشاں میں محوسفر تھی۔ زندگی میں اس ے بڑھ کرخوش وہ مجھی نیس ہوئی تھی۔اس دم مجھے بیس مهلنا مواانمول بإراب اب تخفظ كااحماس ولارما تمار

اے لگا کماس کے پُداذیت دن معدوم ہو گئے تھے۔ "مرا معلوم ليس كب س آب محص ال تكامول

ے د کھورے تھے؟"وہ بول پڑی۔ " كون كى نظرول سے؟ كا بات س كرسليم نے

زوردار تبقهدالكاما جبكه صائمه جعينب كرروكي ..

ول اجرتے مذہوں کے بیجان میں شدت سے دحر کئے لگا۔ وہ غیر بھٹی سے یقین کی طرف بوٹ آئی، محرفوراً عی اندیشوں تلے اس کی خروصورت حال میں کارفر ہا ہوگئی۔ خوف اوروسوسول سے اس کا دیائے اسٹنے لگا۔ "مراآپ خمارے كا سوداندكري" \_وه بدهواى ك عالم عن صرف اتا كه كل واول كى بداق كيفيات میں وقت سرعت سے گزرنے نگار کھول کے الجھاؤ میں اے احماس ہوا کہ اس کے وجود کی مجرائیوں میں امید کی تاز ہ کوئیل کھل اٹھی تھی، جوتمناؤں کے رمیاؤ بین نمویا کر تنومند شجر کا روپ و حدار رہی تھی ۔ موہوم می امید ش اے زندگی کا انمول فسن نظر آئے لگا جو اس کا مقدر بن سکا تھا۔ گفتگو کے سفر میں اب وہ اپنے گر دیخصی مصاروں کے ور کوانا جا ہی تھی سلیم کوصائے۔ کے جدیوں عل وہ روب وكمائى وے روا تھا جو برجتے ہوئے باہمى قرب كے باعث يمكي بارأ شكار موا تعا

محمرابث كرمك ال كے چرك رحقق بوئ اور

"مرا ال باياسة مرسه وجود ير يوجه ذال ويا ے - وہ اول

" بلاشبه به سجاوث بل مكمّا به محر ناجيز و ناتوان

خويول شي عرفه تيل " ـ "اس بباوتهيس بعانب ليرامير ابحى معامل بيا-"هي كمتر خاندان كي معمولي، سانولي اور پسته قد

لزكى مول يم تعليم يافته". "صائمة! آب دمددار، بالغ تظراور بعدد جن آع كا باطن بهت خويصورت ب- ديا معالمه كابرى وجاہت کا تو تخص خوبیاں تکھارنے کی سعی عمر بحر حاری

رئتی ہے"۔ ''کیا آپ کے احباب منمل میں ناٹ کا بیوند پسند "SE JUS



مزل

کھلی آئھوں میں خوابوں کی ملاوث بھی ضروری ہے فریبِ زندگی سے لگاوٹ بھی ضروری ہے بهت احیما نبیس موتا بهت عی سبل مو جانا مجمعی طرز و ادا میں بناوٹ بھی ضروری ہے زباں سے جیت لیٹا خلق کو پچر بھی نہیں مشکل مگراس کے لئے دل میں کھلاوٹ بھی ضروری ہے یہ سے ہو گ ہوتی ہوتی ہے مگر اس طرزغم پر رکاوٹ بھی ضروری ہے فلک برجس طرح تاروں کے موتی جگماتے ہیں زمیں پر کھھ الی ہی سجاوث بھی ضروری ہے ستائش مُسن کی جب ہو کہ ہو دل بھی تر و تازہ کہ اس سوکھی زمیں میں تراوث بھی ضروری ہے

## ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے ہے شفق ہونا ضروری نہیں



مکی انتظام والعرام ایک بهت مشکل ، محت طلب اور پیچیده کام ب جس کے لئے بهت زیرک ، صاحب مردار،در دول کے حال اور انتقافتنی کی ضرورت ہے جوسیات دانوں کے بس کی بات نہیں۔

سكوا درن ليدر (ر) کار مردال ردشی و گرمی است

عنانا وكال الخلفيادي حق باوروه الرحق كالمجر يوراستعال كرتے جي- اعارے ايك مشہور، نامور، ماہر علوم اسلامیے کے دعویدار تھاہت عی کامیاب اور بلندمقام کے حال اور قائل وكل جنباے كے بروى سے ايك وفعہ يوجها عميا كدوه بحي مارشل لاء ك خلاف ولاكل كا اجار لكا ویتے میں اور مجی مارشل لاء کے حق میں قانونی کوہر افشانی کرتے میں تو انہوں نے برطا قربایا کہ جوہمیں مناسب رقم ادا كرے بم اس كون مي دلال كر و ليح جیں۔واہ! کیا جذبہ حب الوطنی اور اخلاقی معیار ہے جوزر كا مر بون منت بي- اى طرح تي صاحبان بعي جواكثر و کلاء ہوتے ہیں بھی نظریہ ضرورت ، بھی چیک کے زیراڑ اور مجى غيرمركى وباؤك تحت كل ايس فيعل صادر فرمات يس جس سے ملك كى تقدير بدل جاتى سے اور بعد مين وه ایک ویکل کا باتھ ب-البدا ملک کولت کو بازیج اطفال

خود ہمی مسکرا کر شرمندگی کا اظہار کر کے سر شرو ہو جاتے

کار دونال دیلہ و بے شری است (مولانارومٌ) تفکیل یا کتان کے ساتھ ہی مخلف اوارول میں المقلاقات شروع مو محة جو بقدت برحة برحة تصادم كى صورت اختيار كر كي - كي حكومتين آئي او تحتي ليكن يد مطنيس موسكا كرامل اقتدار كامالك كون ب-كن و كين مى عائ كن ان على رفارك تبديليال بعي ك منتمی۔ جس کی کو موقع ملا اس نے قانون کو اینے اختیارات برحانے کے لئے استعال کیااور آئین کوائے حل میں جما لیا۔ ماہرین قوانین وکلاء کا خیال ہے کہ ياكستان كالصور وين والأبحى ايك وكيل تفا محليق مك عمی ایک وکل کا کارنامہ ہے۔ ملک کواؤ ڑنے میں ہمی

کولس کے مریراہ منا دیے ۔ یوسب کام صدر شیاء التی کے دورش ہوئے اور صدر صاحب ان کا بہت امرام کرتے تھے ای لئے دومارش لاء کے دوران اللی عہداں ہو آخر دے۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فوج سیاستدانوں سے زیردی حکومت چین التی ہے اور عدلیہ سے ای مرضی کے نصلے کراتی ہے بالکل خلاف واقع اور خلاف حقیقت ے۔ فوج اس وقت طومت بر تبغید کرتی ہے جب ساستدان خود ای کو دونت وست میں اور چر اکثر ساحدان فوج سے بحر اور تعاون کرتے ہیں لیکن این عادت ٹانداور نفرورت کے تحت بہت زیادہ مدعنوا بُحول میں الوث ہو ماتے میں اور فوج کو بھی بدنام کر کے ال کے پکے ساتھی جمہوریت، عوامی حقوق، حریت فکر اور آ زادی اظہار جیسے خوشمانعروں کی آ ٹر جل ملک کے اندر افراتغری بدا کرتے ہیں۔ باؤگ ہم جائزہ ناجائز طریقے ے مال بنانے اور اقتدار ماسل كرتے كے ماہر موتے یں ۔ فوجی عمر ان بھی ان کے چکر عی آ کرائیکش کردا کر اس امیدیران کوافقد اردینے ہیں کمشاید مانسی سے سبق حاصل کر کے مجمدا وقعے کام کرنے لگ جا تھی لیکن بدلوگ يدائش محرم اور بهت شاطر كمازى موت ين فهذا اقتدار كے لئے تري كرده دوات كو كئ كا كر ك والي طاعل کرنے کی تک وروش معروف رہیج بیں اوران کے دل خوش کن وعد اور واو ب اس مرف فر سے بی ایت ہوتے ہیں۔ برحم کی اندرونی و بیرونی لوث مارے یہ بے تماثا دوات اور نافی تل یقین مراعات حاصل کرتے رجے میں جا ہے ان کو اوام کا خون کوں نہ تجوز تا بڑے۔ تجدر بوتا ہے کران کے مجم سامی مرفق کودوت وے ایں اور وہ انتزار پر بعند کر کے طالات کوسنوار لی ے۔ رچر عرص درازے ای طرح مل دیا ہے۔ اب مالات پراس کے رہ کھے میں کرفری مومت کے

ے۔ کی مریے کل کے بعد اس نے جفا سے تو یہ پاکے! اس زور پھیاں کا چھیاں ہوتا پاکٹان کے ایک ہر دلوح نہ قوام کے دل کے

دھو کن ، جوڑ تو ڑ کے ماہر ، طک تو ڑ اور سازش جوڑھم کے وز براعظم کوسات میں ہے جام عظیم جوں نے بھائی کا تھم سنایا اور تین عظیم الشان منصفوں نے انہیں بے گناہ قرار دیا۔ اگر مارش سے ایک ہی جک دمک کے قائل "اہوتے تو مرحوم آج بھی مارے سر کے مردار ہوتے کیونکہ سیاستدان زیادہ تر موام کے بمارے ہوتے ہیں۔ الله تغالی کوؤ را دیرے ہی بیارے ہوتے ہیں۔ان کوخدا ے قریب کرنے کے لئے شہادت کے رحبہ بر فائز کرنا بڑتا ہے۔ ایک اور نامور راہنما جو تختہ دار کے قریب ہے مُزَرِ شَحْءُ بِيْنِي عَلَمُ بِرِتَمِيرِي وفعه مسلط بين اور وه اس وقت تک ملک کی جان تہیں چھوڑس کے جب تک ان کے منشور کے مطابق لوڈ شیڈ تک کا خاتمہ نہیں ہوتا ما ہے اس ش نصف مدى لگ جائ - عدالت عظى جى ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے ہے اجتناب کرتی ہے کیونکہ وہ عدالتوں بر مملہ کرانے کے بھی ماہر ہیں۔ جج صاحبان کے یاس تو ب نظر قسم ک نظری موجود میں کہ حکومت اینے فصلے بذریعے توت ماز وکراتی ہے۔ شہید وزیراعظم کو بے گناہ قرار دیے والے ایک

جہر و دیرانسم کو سیکن و ارد دیے دائے ایک محتر من علی جائے مقدر شاہ صاحب ای قریب کا اشاء یا کر مگ ہے جہالی می افغانستان فرار ہو گے اور اس یا دی کی غذرہ ہو کے طالکہ اس کے فرارائی بغاری اور اس کی جعلی و گری کا شافسانہ تھا مارش لاء محکومت کی طرف ہے اس پر کوئی و باؤ تہ تھا ہارش لاء محکومت کی جنوں نے فرام کو بری کرنے کے محتمانی فیصلی کی کے جنوں نے فرام کو بری کرنے کے محتمانی فیصلی کے ایک اس کا کا جائے جنس کے مطام تے پر فیصل کے بعد طور کا حرصت کے بعد طور کا عرصت کے پیدنے جنس کے واضح میں کا رحم نے کی مصاحبات کی سامور اس کا مسکور اس کا در اس کار

علاوه اس كا كوئي حل نظرتيس آتا۔

ا کے جو مجر نے آئی ہو این میں بلیس کے ماری میں المیس کے ماریک کے اس کا اس اور اور این میں بلیس کے اس ملک کے اس اور اس اور اور اور اس اور اس اور اور اس اور

آ فی واتا کثر، کند تادان کیک بعد از قریمی بسیدار انی تیسی حالات کرفیاد یا کراوکرشمای کے لیاندہ گورز جزل خام مجد حک صاحب نے وزیاعظم کو حکوف کردا ۔ جزب حک صاحب تا تواعظم کے خصیص معتقد ایجاد اداد اور کی نے کی حکم کے مختر مجاکائے نے این کو کرچٹ ادر کھوٹے کی حکم کی سیاحت کائے کے خات می کائے نے ان کی تھا۔ جدادال ور قودی گورز جزل میں گئے۔

جناب چے پیردی صاحب کو وزیر عظم بنا دیا گیا۔ انہیں نے مک دفت کو جموتوں ہے جم پور ایک اسلامی آئین مجی مطا کیا۔ پاکستان کو اسلامی جمیدیہ پاکستان قرار دیا۔ دن فیزے کا تحدیمی اٹمی کا طاحت کردہ ہے۔ ملک و تحریم ترار دیے جائے دالے دائے ملک کا طاحت کردہ ہے۔ خان صاحب کون بیٹنٹ موسمت کا مریم ادبیالا اور ایک تک ملخوبہ عائی ریم میں مسلم کی گوندوں نے راتوں راحت شال جا کہ ہے جمع کی مسلم کی گوندوں نے راتوں راحت شال جا کہ ہے جمع کی مائے کی کا دائے کردادا۔

ال موقع بر جناب قائد عوام بمي سني بر نمودار ہوئے۔ جناب سکندر مرزاان کے والد کرامی کے دوست تے،اس لئے برجد يرتعليا فترتو جوان بدحرك ايوان صدريش آتار بتاتفااه رصدرصا حب كاجم يبالدونو الدبن کیا۔مدرصاحب نے ان کا نام اتوام متحدہ کے وفد کے لے شال کرنا جایا۔ وزیراعظم چوبدری محد علی نے قائد عوام کا انٹرو ہو کر کے ان کے متعلق ریمار کس دیتے کہ ب نوجوان نا يخد ذ بن كا حال، شوباز اور ايدعم، تجربداور زبانت سے زیادہ موشیار بالقدائے وقد عل شال کر، ك ك ل بنائكا باحث موكا الك مال جار. سكندر مرزائے آئين كے تحت منتخب صدر مملكت بن ئيد تف اس لئے انہوں نے وزیراعظم کی اخت مخالفت نے باوجود قائد عوام كوب اصرار وفديش شاطى كرايا توجو بدري محر على مستعلى مو مح اور جناب سروردى وزيراعظم بن گئے۔ وہ قائد عوام کی طرح شراب و کہاب و شیاب کے دلداده منے لبذا ان دونوں کی خوب بن آئی اور قائد عوا بهت جذبه اور قدر ومنزلت كي ساتحد ميدان سياست عي وارو ہو گئے۔ مرائے دوست اور یا بھی تعاون کے حا 🗗 جناب سكندرمرزااورج بدرى محمظى كے ظاف يدقا كدموام ک سازش کا بہلا شاخسانہ تھا۔ اس کے بعد میل سومل۔ قا تدعوام صدرصاحب كم منكور تظرين محير - انبي ك

نے انگریزوں کی برائیاں تو اختیار کر لیس اور ان کوخوب ا کما برصدرصاحب نے تین وزرائے اعظم کو چاتا کیا اور مسلم لی سیاستدانوں نے ان کا بمر پور ساتھ دیا۔ یکی ترتی دی لیکن ان کی خوبیاں مثلاً وقت کی یابندی، عدل و انصاف اورخوش انتظامي دغيره كويري طرح نظرا ندازكياب اساسدانوں نے جلے ،جلوس اورطویل مارج شروع کے تو صدرصاحب نے ملک على مارشل فاء لگا ديا اور قائد عوام 1980ء کی وہائی میں میں نے تقریباً پورے وہاب کا دورہ کیا اور چیف میرٹری و نجاب کو عط الکھا کہ و نجاب کا ملک کے سب سے کم عمر وزیر بن گئے۔ چر انہوں نے كونى وى ي اور كمشر وقت كى يابندى نبيس كرما اور عوام صدر مملکت اور آ ری چیف کے درمیان رنجش بیدا کی اور ے لاقات کی بحائے ساستدانوں ہے میل جول ش جناب مکندر مرزاا بی تمام ترسیای ، فوجی اور سول مهارت معروف رہتا ہے لیکن چف سیرٹری صاحب نے کوئی اورطومل تج بہ کے باوجود صدارت سے محروم ہوئے اور احساس کہیں کیا کیونکہ وہ خود اور ان کے ساتھی سول طف بدر كروية كار ائى مالى ايما تدارى كى وج س

تفکیل یا کتان کے سلسلہ میں اور نقل آبادی کے بارہ میں راہماؤں نے جس بے نیازی اور التعلق کا

سكرٹريث هن يكي وطير واينائے ہوئے تھے۔

مظاہرہ کیاوہ بقول قائد اعظم ان کے کھوٹے سکے ہونے کا بہت واضح اور ٹاریخی ثبوت ہے۔ عوام جن کوبعض ٹام نہاو مؤرخ انصار مدینہ کے مثل قرار دیج میں انہوں نے لوٹ مار قبل و غارت اور فتنہ وفساد کے ریکارڈ قائم کئے ۔ متر وكه الماك يرجس طرح تبعنه كياهميا اور مختلف تلارتون ھی لوٹ بار کر کے ان کے درواز ہے اور کھڑ کیاں بھی ا تارکر لے گئے اور مہاجرین کو کیمپوں میں رکھ کر ان کی فدمت سے اواب دارین حاصل کرتے رہے۔ بدان کی مجیب فتم کی دوغلی یالیسی ہے کہ مہاجرین کے فتل پیڈو تبعنہ کرلیا اوران کوخود بے یار و مدد گار بنا کران میں صدقہ و غیرات تقتیم کرتے رہے۔ بعض مسلم لوگ استے لاا ہا کی حتم کے تھے کہ غیر مسلموں ہے لٹ لٹا کر آئے والے مظلوم

-221 ادے ایک چھوٹے سے شمر کے ایک لیڈر جو برطانوی دور کے دوران کسی معمولی ملازمت سے فارقح ك محك تع انهول في مشرقى بنجاب من ايك اونى سا کاروبارشروع کردیا تقیم ہند کے بعد وہ مغربی پنجاب

مًا تدانوں کی معصوم بچوں کی سودے بازی میں ملوث

جناب مرزا صاحب سے سای و اقتصادی مفادات حاصل کرنے والے ان کے بے شار این الوقت دوستوں میں ہے کی کو بیاتو فیل صاصل نہ ہوئی کے سمیری ان کی دادری کرتا۔ عاری میں ان کی تجاداری کرتایا وصال کے موقع یران کی مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھا تا اور

اندن می سمیری کی زندگی بسر کی اور نہایت ممنامی کے

مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور

د کو لی میرے خدائے میری ہے کی کی شرم

عالم مي داي طك عدم بوئ .

انہیں خاموثی ہے امران میں ڈن کر دیا حمالہ كتنا بدنصيب ب ظَفَر ك وفن كے لئے دو گز زیس بھی نہ الی کوئے یار میں یا کتان کے ابتدائی حمیارہ سالوں میں سیاستدانوں فے انتبالی لا بروائی اور بے حسی کا مظاہرہ کیا۔مسلم ایک ص اکثر لیڈر جا گیرداراورس مایدوار نتے جواجی وولت اور ار ورسوخ كى يناير بارليمن عن اكثريت تو في محية نيكن أنبيس ملك وملت كي فلاح و بهبود كانداحساس تما اور ندی ضرورت - ان کی خواہش مال واقتد ارتھاجس سے

وہ آج کے نسل درنسل ستغید ہورہے ہیں۔نوکر شاہی على السران اعلى تعليم يافت ، تجربه كار اور تربيت يافت تح لیکن وہ فرقی احول کے برؤردہ اور دلدادہ تے گانہوں " modfbooksfree pk سیسیا

میں مہاجر بن کے این بی آبائی شہر میں وارد ہوئے اور اسینے اثر ورسوخ اور جالاکی سے کافی متروک جائداد ہر تعد كرايا اوركا كاروبارك ذريع اتى دوات حاصل کر لی کہ چند سالوں میں وہ کروڑ تی بن گئے۔ بعدازاں سیاست می حصر نیا۔ بہت زیادہ مال و دولت خرج کر کے وفاتی وزیر تک کامقام حاصل کیا۔ کسی کی تلطی ہے وہ شہید ہو گئے اور ان کی آ ل اولا دائجی تک اعلیٰ مقامات پر فائز بطی آ ربی ہے۔ان کا پورا فاغدان خوا تین سمیت قرضے معاف كران وال بارسوخ لوكول مي شال طاة آربا بيكن انهول ف مهاجرين كى خدمت ببت كى ادراجى تک لاکھوں رویے ماہوار کے وظا نف تریون، مسکینوں اور بیواؤل وغیرہ عل تقتیم کے جارہے ہیں۔ ان کے ایک فو خیز عزیز برخودار نے اوائل سیای کیریر می ایک سر کاری محکے کوتقریباً اس کروڑ روپے کا ٹیکا نگایا۔ گرفتار بھی ہوا اور بولیس کے زیر مماب ہی رہائین اس کے والد صاحب نے گرتی ہوئی موای حکومت کے ساتھ تعاون کر ك برخوداركور فاكراليا-اب وه چروه ميدان سياست كا شہسوار ہاور آئدہ انتخابات کے بعداس کے خادم اعلی بنے کے روش امکانات ہیں۔

ہے کے دور آن میاب یہ این است مالی کا است مالی کیا گئی گئی انتخاب اور آئی تیندو اتحق کی مسلم لیگ کیا ہے مالیت مالیت اور آئی تیندو اتحق کو منصوبے بندی تیس کی اور سوائرو آئی آور اور اور اور مالیت کے مالیت کی گڑے اپنی اور مالی و میلی و مالی و میلی و اور منالی کا است کے دھم میلی کو گئی کہ اور منالی کو است کو حصر پر تقدیم کی ہائی گئی آئی میں کہ است مندھ میں انہوں نے اپنی کا آئی کی کا دوآ پ کے منتخب کی مورک سوائد کی میں انہوں نے اپنی مورآ پ کے منتخب کی مورک میں انہوں کے باہم ہے ہیں۔
مرت کی شہری معالموں میں اپنا ہوا میں میں اپنا ہوا کے باہم ہے ہیں۔
مرت کی شہری معالموں میں اپنا ہوا کے باہم ہے ہیں۔
مرت کی شرک ملک میں ابنا ہوا کے باہم ہے ہیں۔

ومنظروی کی انتها ری ہے لیکن فوج نے کافی مد تک حالات پر قابو پاليا ہے ليكن بدايك عارضي اور وقتي حل ب- لا قانونيت كاستقل طور ير خاتمه اورحسن انظام كا دوردوره ای وقت ممکن با اگر ذمددارون کا کر امحاسر کیا جائے اور ان کو عبرتاک سرائیں دی جا میں۔ طری كارروائي كردوران واديل كرف والول اورفوج برالزام تراثی کرنے والوں کی گرفت نہاے ضروری ہے۔ ب یا کستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں انتہائی مشکل دور پی ایک ایا آرمی چف میسرآ کیا ہے جو انتائی قابل، معامله قيم ، دور انديش ، جرأت مند اور جرولعزيز تخصيت ك مال ين - انبول في كليل مت ين قابل قدر كارتا ب مرانجام ديئ جي - تقريباً ساتح سال بعد جميل ایک راہنما ما ہے جو ملی مسائل کو بچھتا ہے اور ان کے حل یں بردل و جان تک و دو اور جدوجید کر رہا ہے۔ اگر سائل کو وقتی طور پرحل کر کے چر ملک سیاستدانوں کے سروكرويا كياتو وه سب ك كرائ يرياني مجيروي 2-20

جہور کے الیس میں ارباب سیاست (طاسا قبال)

و القطام و الفرام آیک بهت شکل محت طلب اور دوران می الفرام آیک بهت شکل محت طلب اور دیگره و کام به بحث می کام ایل بهت شکل محت طلب ساور کی جمده از یک بهت از یک محت کام در دوران کے قال متال کار داروران می کام داروران می کام داروران کی داروران می کام داروران کام

آ قاؤل کے ایما پر برحم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں طوث رہتے ہیں اور حکومت ان برگرفت نہیں کرسکتی کیونک وہ حکومتی ارکان کے متوالے اور ول پند لوگ ہوتے میں۔ ان کے آ قا ان کو مختف سرکاری اور نیم سرکاری شعبول من مرتى مى كرادية بي البذا مخلف كالمول بن بدعنوانی ساستدانوں کے زیرنگرانی کی حاتی ہے۔اگر کوئی ایما عمار افسر غلط کاروں کورو کئے کی کوشش کرے تو اے رولنگ سنون بنا ویا جا تا ہے۔ بعض احمین شہرت اور اعلیٰ تا بلیت کے مامل اضران زیادہ طازمت بطور کارخصوصی طور پر گزار تے ہیں یا ان کوا یے شعبوں میں لگا دیا جاتا ب جے عرف عام میں کھٹرے لائن لگا تا کہا جاتا ہے۔ مارے ال ایک مشہور صوبائی سکرٹری بردائی ملک ہوا کر نتے تھے جو پکھ عرصہ بہاد لپور میں کمشنر بھی تعینات ر بے تھے۔ وہاں کے ایم لی اے قرایش صاحب سے ان ك تعلقات بكوفراب بطيأً دب من المبلى بال كيلرى ين ان وونول ش چكو ك كائ موكى تو مكومت في سیکرٹری صاحب کو معطل کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے ان کو انيس سال بعد بمع تمام مراعات بحال كردياليكن حكومت نے ایسا قانون بنادیا کہ وہاں وہ تمام مراعات سے محروم

ر بیداد بهت کمیری کی حالت شل مرتوم وه گئے۔

میک تات میں لیڈ انگرال ایوب خال کا دور شائی

قراد دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دو گورزز ترت کے

قراد دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دو گورزز ترت کے

کو ارسے میں شائل اور انگر اسلام اللہ میں کا دیا ہے۔

کو ارسے میں شائل ان ترق وولئے۔ ایک و امان کی حالت بہت

میں تھیم اطلاق ترق وولئے۔ ایک و امان کی حالت بہت

فرشحال میں ترقی حالی مرتبی ترقی کا میں مرتبی کے

گرافروال میں تا تدخیل کا کرون کے دور میان خلط کی کرون کے دور میان خلط کے

میں کا کرون کے معرب حالی اور کورزز کے دور میان خلط

فہال پدا کیں۔ طک عن آری چیف کی مرضی کے

ظاف بھے کے شیط میری کا بھر اپنی سوٹلوم کی آئی شی صدر صاحب کرا فقتہ ہے گئے اورانڈ یاسے صابرہ کرایا۔ فروکا چینہ سے بھی میں اگر انقد میں اس سے میں کھیٹے تقوی کا حوال و سے ملک میں افرائقر کی اور فسال اور پار کر دیا۔ چیز شرح بھی الے مصدر صاحب ملک میں مرشل اور مائی کر دیا۔ چیز شین کا چایا کے مصدر صاحب ملک میں مرشل اور مائی کر دیا۔ کرشش میں جد گئے۔

اگر ملک میں وحتور کے مطابق 1970 میں استور کے مطابق 1970 میں استور کے مطابق استور کے مطابق استور کے مطابق کا کارگری گھانے کے استور کا میں استور کا استور کا کارگری گھانے کہ استور کا استور کار استور کی کار کارگری کار استور کار کارگری کار کارگری کار کارگری کار کارگری کارگری

مونے اور برائی صدومکت اور بابالد و جائیں پور قرار ا دے کرات کر بیان ہے گاڑ کر مرکوں پی تھینے کا اطلاق ا کرے اور احتد ارائے خواج موقع آس کی چائی کی چائی کے وے سول اور طفری اخران کو بلاد تر ان مجدہ ہو توقیع ہے کے کروڈ ول دو ہے قریق کرنے کی خوادت کی ہو آب کے دہ ان اس اس اس کا دہ ان اس کے دہ ان کا براہ کے بیان اور کا تاجیع کی بعاد اور اس کی ہے کہ ہے کہ کہ کہ کہ کا مناسب ہو تر ترین و مت اور اسلامی اقد کی تعلیم کا مناسب ہو تر ترین اور کا تھائے کہ اس کی کا دہ ان اور اس مقتل کے راشدی کا کا خشر کر ہو تھا اور اسامی کا کا خشر کر دیا ہے ہے کہ ان کا مناسب ہو تر جید یا آت احران علقائے راشدی کا کا خشر کے بیان ہو کی آخر طوری فورشد ہے شب کر بران ہو کی آخر طوری فورشد ہے سے گان معمود کو گا کا کھر کا کو میں میں معمود کے سے سے کا کھر کا کو میں کے سے سے سے کہ کا کھر کا کھر کے بیان معمود کی آخر طوری فورشد ہے سے گان معمود کی آخر طوری فورشد ہے ۔

LOU

(علامها قبالٌ)

### کینسر کا علاج

شعبہ طب ونٹسیات ( ماہنامہ' حکامت' - دست شفاء ) نے بوئی تحقیقات کے بعد د کی جڑ کی بیٹھوں اور ہوج چیٹلک اور پات کی مدو سے کیئر کے موذ کی مرض کے علاج کے لئے ایک گورس تیار کیا ہے جو کہ ٹی الحجال رعایتی نرفوں پر دی جارہی ہے۔ مغرورت مند حصر ات داملاکر کی۔

قيت فَلَ كورس 61ه = 15,000 = 0.00 = 3

9,000 = •13 = 6.000 = •12

دَّاكِتُر رَانًا محمد اقتِالُ (انِّانَ" (تَّوَثَّانًا") \* دُّاكِتُر رَانًا محمد اقتِالُ (انِّانَ" (تَّوَثُنَاءً")

# أوجيل قبل كبأوء

کرش صاحب کوایے علم نیر پیزا تکیر تھا۔ دہ اکثر قد جب کے بارے ش ا بی ایک یا تھی کر جاتے تھے کہ سننے والا ایک وقعد کا نب جاتا تھا۔

#### الم ميب الرف ميوي .

ایک فیمن ایقابر بهتر تخیر ادنا ہے ، مدود اور فریب پرورہوتا ہے بین کہ آیا غیر واضحی ملی بکھ ایر سرعائے کداس کی آگی میکون بیکیاں پر باورہ جاتی ہیں۔ لوگوں کوگر لٹانے والاخود والے والے کھٹائی ہوجاتا ہے۔ ورج ڈیل چھ واقعات ہے جو کرمیرے ڈائی مطابعہ ہیں ہیں،

قاء ئمینا میری بات کی صداقت کا بخولی اندازه کر تیس الله الله عزيز محكم خوراك على الك آفیر کی حیثیت ے کام کرتے تھے۔ گو یک قامی خوشحالی محی \_ ان کا وسرخوان ببت وسي تما مور دو ببت مہمان نواز ہے۔ ہر کسی کے ذکہ درد میں کام آتے ہے۔ معاشرے ش أن كا ايك مقام تھا۔ رينا ترمن سے چھ سال قبل أن ير أيك دفترى مقدمه بن مجه من سال مقدمه جلا اورأس كے بعد أن كو جرى ريثار كرويا ميا۔ ریٹائرمنٹ کے موقع بران کے تمام واجبات منبط ہو مجع ا، رفش بھی بند ہوگی۔اے واجبات کی عمال کے لئے عدالت ش مقدمه كرديا كيا-كي سال مقدمه علا اوركوني كامياني نيس مولى - سركارى ربائش كاه يمى خانى كرفى ير ي كوكي ذاتى مكان بحر نهيل بنوايا تها \_ كرايه كا مكان ليمة يزار يح تعليم حاصل كررب تعيده ان محرفي طالات كو و کھتے ہوئے بچوں نے تعلیم کو خیریاد کیا اور ملازمت شروع کر دی۔ وہ گھرانا جس میں ہر دفت دوستوں، دشتہ داروں اور ملنے طلے والوں کا تا نیا بندھار بتا تھاسب نے

مند مورُ ليا اور بيگانه مو محيئه \_

ابحی مال حالات اور محریلو بریشانیال مم تبیس مولی تھیں کہ گھر کے مربراہ پر فائج کا افیک ہوگیا۔ جوں جوں أن كاعذاج موما أن كامرض طول بكرتاجا ما الوأن ك ي ون رات أن كي خدمت كرتي ووست اور رشته وار جباں تک ہوسکتا تھا اُن کی مالی مدد کرتے۔ان کے انقال ے کھ عرص قبل عل کرا چی گیا، أن سے طاقات كى، نمایت سمیری کی حالت می زندگی بسر کردے تھے۔ و کھ كرانتهائي افسوس ہوا كديدوي مخص تھے جن كے باتھ ے اوگوں کونیف پنچا تھا۔ جن کے گھر خوشحالی کا ڈیر وقعا، آج وولوگوں سے زکو ۃ اور خیرات کا مطالبہ کرتا ہے۔ بڑے و کھاور درو بحرے الفاظ میں انہوں نے مجھے متایا کہ بی نے بھی ایسے حالات کے بادے بی سوحا تک نبیل قفار جب تک جل صحت مند نقا اور اقتدار جل تھا، میرا نیال ہے کہ میں نے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ بی آئے ٹی کے لئے کوئی ناجا تز ذر بعیہ استعمال کیا براهمیرمطمئن ے۔ ہم سوچنا ہوں کے شاید جھے ہے انحانے میں کوئی ایک منطی ہوگئی ہے کہ جس کی سزا مجھے ل ری ہے۔ میں اللہ تعالی سے دغا کرتا ہوں کہ میرے مناہوں کومعاف کرے اور مجھے آنہائش میں نہ ڈالے اوراگرآ زیائش بی ذائز جھے تو نی دیے کہ بین جاہت

یس نے ان کے خیالات کی تا ئید کی اور ان کی جلر محت یائی کی و عائمی کر کے آ عمل پر چندروز بعد پید چلا کر اُن کا اختال ہو گیا۔ اُن کی منظرت کی د عائمی کی ، اُن کی محموری کی موت کا بہت افسوس ہوا۔

بہ سیرے پیلی کے واباد بہت قائل آدی بھے۔ انہوں نے کرا پی فیدول سے انجیئر کھ کی اس کے بعد الق تعلیم کے لئے امریکہ پلے تھے۔ وہاں انہوں نے الق تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جدید الحیرازی عمل انجیئر کھ کی او دہاں کھ توصید الک اوارے عمل طاؤرے

کی اور اُس کے بعد پاکستان آ گئے۔ یہاں پاکستان آ رق یں نوکری کی درخواست دی۔ اُن کی قابلیت اور تجربے کو و کھتے ہوئے انہیں کرال کےعہدے پر فائز کیا گیا اور اس کے علاوہ ویکرسپولٹیں دی گئیں۔ پچھے عرصہ طازمت کی ، لما زمت کے دوران کچھود ماغی حالت الی خراب ہوئی کہ استعفیٰ و ہے دیا۔ دفتر کے لوگوں نے بہت کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ برچیشی لے لیس اور علاج کرانے کے بعد آ جا كي ليكن انهول نے كها كديم نے توكري تبيل كرنى -نوكري جيمور نے كے بعد كرا حي آ كئے - يوى يزمى لكسى تقى ،اس كوايك المتصاسكول بيس نوكري لل حق - كرامه کا مکان لے کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ایک جٹا تھا جو بہت قابل تھا، انجینئر تک ہے تیرے سال میں تھا کہ ایک وم سے اُس کا و ماغ مجى خراب ہو گيا اور يزهائى چمور دی۔ سارا دن گھر ش لیٹا رہتا اور جیب جیب حرکتیں کرتا۔ باب کی بیاری اُس کو بھی لگ گئے۔ بوی نے كرال صاحب كوبرى مشكل سے دائن كيا كه يس ب اسكول ك ما لك سے كهدكر اسكول على توكري ولوا و في ہوں۔ ایک معروفیت بھی رے کی اور گھر کا خرچہ بھی چاتا رے گا۔ بری معطول سے اسکول ٹی اکاؤ تینت ک نوکری ٹل گئی۔ چند ماہ سمج طریقے سے کام کیااس کے بعد ایک ٹیچر کو غیراخلاقی خطالکھ دیا جس کی بناء پر اسکول کی طازمت عفارغ كرديا كيد سارادن كمرير جائ اور سكريث يمية رج اور اوث ينا نك لكعة رج . بوي بہت ہست والی تی، مج ملازمت کرتی اور گھر آنے ک بعددو ذاني مريضوں كوسنبيالتي ..

کرگل صا حب کو اپنے علم پر ہڑا تکبر تھا۔ وہ اکثر خدیب کے بارے میں اسک اسک یا تمی کر جائے تھے کہ منٹے والا ایک دفعہ کانپ جاتا تھا۔ اُن کوکی دفعہ تجھایا لیکن وہ کی کوئیس مائیڈ تھے۔

ببرحال اننی حالات عن أن كا انقال مو كيا اور

امت دار بال کے بوام وف زارا قار خادم جنسن مد کی طزوم ال ترشمل دوم کی کتار

Ph: 042-7220631, Hob: 0300-9422434

سمیری کی حالت میں اس دنیا ہے گئے۔اللہ تعالیٰ اُن کی مفقرت کرے۔ زیادہ علم حاصل کرنا بھادری نیس بلکداس علم کو بعضم کرنا بھادری ہے۔

ہے۔۔۔ میرےایک سرائ عزیز لی آئی اے میں شیش فیجر کے عبدے یر فائز تھے۔ یا کتان می بھی اور اکتان کے ماہر بھی تعیناتی رہی۔ بہت مااخلاق اورخوش هم انسان تنف دن عبد اور رات شب برأت کی طرح گزر رہے تھے۔ بہت خوشحالی تھی مجھی گرے حالات کا سوحا بھی ٹیں تھا۔ ایک بھین کے دوست نے انہیں كاروبار كالمشوره ديا- شروع من تعوره بهت فاكده جواء ووست نے اُن کو بہت سز یا نے دکھائے ،انہوں نے اس کے کہنے م آ کر نوکری چیوڑ دی اور اُس کے ساتھ بارتنرشب میں کاروبارشروع کردیا۔ کاروبار میں نشیب و قراز آئے رہے اور کھے عرصے کے بعد کاروبار کا الیا ولواليد مواك يے يے كوئاج مو كے - كرايد كا برا شائدار گھر تھا، جب کارہ بارختم ہو گیا تو بڑا گھر چھوڑ کرچھوٹے ہے۔ کمر میں آ گئے۔اتنے سال ملازمت کے دوران نہ کوئی گھر بناما اور زر کسی بنتج زکی کی شادی کی۔ حالات یماں تک پینچ کئے کہ خاندان والوں ہے کیا کہ مجھے زکوہ خیرات دو۔ آخری عمر میں دبنی توازن بھی کھو ہیٹھے۔ انقال ہے ایک ماہ قبل میں کا ٹی مرت بعد ملئے گہا۔ مہلے تو پیچانے نہیں، بب کچے پیچانے تو کئے لگے۔ میرے مالی طالات خراب ہیں، میری مدوکریں۔ میرے یاس جو کھے تھا دے دیا۔ بعد جمل معلوم ہوا کہ اُن کی ڈبٹی طالت تُحک نہیں تھی ۔ بعض دفعہ بیکی بیکی یا تیں بھی کرتے تھے۔ انہی حالات یل أن كا انتقال موار الله تعالى سے بميشد يناه ما تنی جا ہے أرے وقت ہے اور آن مائش سے اللہ تعالی

### پاکستان ونیا کا داحد ملک ہے جس کی 3600 کلومٹر لمی سرحد ہے اور بیک وقت تین خوفتاک جلّل داکر ائن کی ذوجس ہے۔

خالات ماضرة

## كولذ شار د اكثرائن



بسب کولہ بادی خروع ہوئی تو پیاں سے کوک را تو ارات اچا کھر یا رچھوڈ کر اٹھ عقام کی طرف ہوئاگ نگھ ۔ حجوضہ منابی کرے چھے چلے جائی کے کاولوں کولوس کا کہ ریتا ہادی خان کر سے چھے چلے جائی ہے۔ ہے اس کا وی سے مک کان اور مکر سے جی کھر کھر کی کئی تھیں ہے۔ اس طرح کیرنی کھڑ سے بھی کا تھا تھی جات ہے جائی ہے۔ آباد میں ایک انتخاب ہو چکا ہے۔ نیزہ وجی جائے تکری کی آباد ہاں تھی جائے جی ہے۔

بعارتی میڈیائی میڈیائی جارتی افوان جنگ بیٹری الاس کے قریب قریب المحق ہو روال چیں۔ اس طرح چھران خورت کی قسب ہدہ روا ہے۔ جارتی فوجیوں کی چھران خورتی ہوئی چیں۔ جنگ بیٹری مالان جا جارتی ہو روی چی سائے اور کا داخل ہورہا ہے۔ وادی تطبیر کے الاس محمری حاص ہے اور کا داخل ہو کا سے استعمال جارتی کا میٹری کا میٹری کا ہے۔ یا کہاں کا کہ کی توجید وال کر راہے۔ اقرام تھا کہ

ا طلام المسيحة والموقع المستواط المستوط المستواط المستواط المستواط المستواط المستواط المستواط المستوا

کے معرمتن نے کئی وہ تین مرتب الی اوی کا وروہ کیا۔ امر کی وفد نے مجی ہندمتان اور پاکستان کا وروہ کیا۔ اس وقد کو می میشن شہارتوں اور تقصافات ہے آگا گیا کیا۔ حال می منس جارتی آری چیف نے مجلی عالم آنی

تھم دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی عزائم ڈیکھ چھے ٹیمیں جیں۔ حقیدف وادی عین آئے دن آیاد ہوں علی کر کیک ڈاکٹ ہورہے جیں، انسانیت کی تڈسل ہوری ہے۔ عزت آپ نوائن کی آئیزیں ہوری ہے اور بھارتی

فوج کو یا کتان کے خلاف جارحیت کے لئے تیارر ہے کا

فوج کوکی ہو میضد دارائیس۔ انسانی حقوق کی تیکیسوں کو دادی میں ٹیمیں جانے ویا جارہا۔ مدائیس کی بے بس جو میکی اور پھٹی تقصیب کا شکار ہیں۔ دہاں کا ''خاذ'' قد کو اپنے فیوں کو اعتمار دیں۔ ہاہے جو مرشی کردھیس کول کو چینے دادائیس ہے۔ بھارٹی

کچھ تجوید نکاروں کا خیال ہے کہ بھارت نے

''کولڈ سٹار ڈاکٹرائن' برکام شروع کر دیا ہے جس کے

ثمن بالن بین - دودی گومت نے پہلے خادید کر فول کی بات پیت منسوخ کی اور کئیم اول ہے طاقات کا بہانہ بنایا ۔ اب ای بہانے تو کی سائن کی مشروں کی بات پیت ختم کی اس کئیدگی کے باحق میں بھٹی بھارتی تو نیک مودی کو جگ ہے کہ آئین پر فور کر نے کا وی ختر کی کے بور فرم جی اور کر واجعی دادار ہے والبت ہیں۔ نہیں نے مشورہ و یا ہے کہ بھارت آزاد کی پر کم کر کر مرکز کے سے اس کو رک بھارت آزاد کے پر کم کر کر در کے بچکے یہ بھارت کا نیاطاق ہے جس

مشیر بھی آ زاد کشمیر پر تملہ کرنے کامشورہ دے رہا ہے۔ مارتی قوی سلائی کے مثیر نے کہا ہے کہ اگر جنگ موئی تو برروائی جنگ موگی اس عن ایشی جتھیار استعال مون كا امكان تين يعارت فيعلد كن جگ اور کمی فوجی کارروائی کے آ کٹن کو آ زمائے تو یا کتان می رواتی جگ عل ازے گا۔ یہ کہا جاتا ہے بعارت أزاد مميري مماتا يردار كماغروا يكثن ال وجد آزمانا جابتا ہے کہ افغانستان کے رائے امریک نے ا يد آباد آبريش كيا تو ياكتان كوئى كارردائي نيس كر سکا۔ اے باکتان کی کمزوری نے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعارتی ریسری ادادے کہدرے این کہ بارور فائر عک وہشت گردی اور حربت رہماؤں سے بات چیت م اصرار نے مودی حکومت کا ناک عل دم کورکھا ہے اس لے وہ کھ كرے مرال حقيقت سے ناواقف إلى ك جنگ ہوئی تو بھارت کا نقصان زیادہ ہوگا۔ بھی ہات نع يارك الم في حاليه اشاعت عن ادار على الكى ب\_مودى حكومت كيالك ترجمان في كما بحارت عي غا كرات كى حمايت كرفي والفي إكمتان كے حمايت كرنے والے يس-اس نے كہا كرمعالحت اور حايت

كرنے والے معرين اور دانشوروں كو اگر توم وشمن نيس تو

ے الگ كرنے كامتعوب بال من كوادركى بندركاه کی اہمیت بلوچتان میں سونے ، تانے، لوے ، کو کلے اور

تل کے بے باہ ذخار موجود ہیں۔ امریک، بعارت اور اسرائل تنوں کی نظریں باوچتان پر میں۔ مواور ک

بندگاره سے وسط الشیا کی طرف تجارت، چین اور رول کی طرف اقتصادي رابداري اور افغانستان كي طرف آسان راست اور ای پرسونے پر سا کہ بیک مین کے ساتھ

یا کتان کی اقتصادی رابداری متحق بیش کا قیام،اس کی معحیل کی صورت ش خالی بندرگاہ سے دوسرے مما لک ك سامان ك أ في جاني س ياكتان العاكما ع كاك

سال کے بجٹ سے زیادہ رقم اس اقتصادی شاہرات سے حاصل ہوگی۔ یہ بھارت اور امریکہ دونوں کو گوارائبیں

ہے۔ بھارت ایران عل جاء بہار بدرگاہ پر بدی انوسٹمنٹ کر چکا۔ گوادر کی بندرگاہ جاہ بہار بندرگاہ جاہ بہار بندرگاہ کے لئے موت ب- امریک نے بھی اپنے جانی

وتمن ایران سے مجموعة ای خاطر کیا۔ بیسارے معالات وعمن برواشت نبيس كريار بإ-براہدا خ بیتی، خان آف قلات میرے تھے جن

کو بھارت پرورش کرر ہا تھا تکر" ضرب عضب" نے اس کا بيرًا غرق كر ويا\_ بلوچستان ش لوگ اب بخصيار ۋال رب جیں۔ براہداخ عجتی اور خان آف قلبات اب

محومت ے لما قات کے لئے تیار ہو م بی جو بھارت كے لئے ساى موت ب- بعارت كى تيرى داكرائن '' کولڈ شار ڈاکٹرائن'' ہے۔اس کے لئے بھارت گزشتہ وسال سے تاری کرد م تھا۔ بعارتی فوج کی آ شھ میں

ے 6 کما الله و بالين ياكتائي سرحد ير وي يادث إلى -اس ڈاکٹرائن کے لئے ایڈین فرج کی مطلب اور فوجی عكمت على كے لئے مركوں، پلول اور د بلوے لاكول كى تعمیراوراسلیج کے بڑے بڑے وْ خَائر جُمَّ کئے گئے ہیں۔ اس نے تجویہ کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھاروں کی صلاحیت کے باوجود جگ کی صورت میں

جو ہری، ہتھیار استعال نہیں ہوں کے۔ ان کا اشارہ اس طرف ب كه بحارت كواب جنك اورفوجي كارروائي ك آ پٹن برغور کرنا جائے۔ بھارت کے بعض تجویہ فارول کا خیال کر پاکتان اتصادی اور فرقی اختیارے ان ونوں کافی کرور ہو چکا ہے جکداس کے بیکس بعارت کی اقتمادی طاقت کے ساتھ اس کی فوجی قوت عی کی گنا

اضافه موا بي رزيدر مودي كااينا خيال بحي بيرب كرين الاقواى علم يركشمرك سليط على قضا بمارت كوفق على ے۔ بھارت مضبوط حالت على ب اور بھارت اپنا مؤ تف حليم كرانے كے لئے پاكستان كونجور كرسكائے۔ یا کتان دنیا کا داحد ملک ہے جس کی 3600 کلو

ميرلبي سرمد ب اور پاكيتان دنيا كا واحد ملك ب جو بیک وقت تین خوفناک جنگی ڈاکٹرائن کی زوجی ہے۔ اس بن نبر 1 آزاد کھیرے حوالے ے بھارت کی منعوبہ بندی ہے جس پر او پر سلور میں تجزید کیا گیا ہے۔

وادی تشمیر عل آئے روز بنگاے، یا کتال برجم لہرانا، مجاجرین کی کارروائیاں، حریت کانفرنس کا یا کستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ مودی محومت کے کتے یہ یدی يريشاني ب-ان كاخيال بكرآ زادكشمر يرقبند مون تی صورت میں مستلہ عثمیرے جان چھوٹ جائے گا۔ مقومد وادي ش بهي لوگِ بددل ۽ وکر خاموش ۽ و جا کي

مے۔ بین الاقوای برادری بھی اس پرزیادہ مداخلت تیم كر \_ كى چونكه يملي بن " تشمير جوارت كا انوت انك" كا نعرہ موجود ہے۔ بھارت کہ بھی سکتا ہے کہ بھارت نے بین الاقوامی سرحد کراس نبیس کی بلک تشمیر کی لائن آف كثرول كوكراس كيا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جمارتی افواج www.phitopoksfree pk المكلائي عن الوجتان كو ياكتان میں۔ کراچی کے میٹرولیٹن اریا میں 'را' کو معل اللی كرويوں كي عمل حماية عامل بيد على وراهل"را" ك سيلينك سيلز تع جس ك ذريع ال علاق عى "را" كامتحرك دينے كا راز قبار ان لساني كرويوں على اردو ہو لئے والے می نہیں بلک سندمی ہو لئے والے اور بلو تي شدت پنديمي شامل بين مفرب عضب كا ديد ے"را" كا كِبُول مريزاكر اوت آيا بواب مؤرك 3 تبر 2015ء کے بھارت کے اخبار " عاتمرا ف اغرا" ش ایک ایک بی رورث کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اخبار انٹرنید پرویکھا جاسکا ہے۔ خرافی ہے: 1974ء سی عمارت نے ایٹی والا کہ کیا، 1978ء ش أنيس اطلاع مولى كرياكتان محى ايثم يم بنا را ہے۔ 1981ء میں جارتی نو کیٹر کیشن کے جیڑ میں راجر رائمن نے جمارتی وز مراعظم اتدرا گاندھی کومشورہ ویا كرجس طرح اسرائل في بغداد كيواح ص مواق ك ایٹی مرکز ''میراک'' کوتیاہ کرویا تفار ای طرح اس ہے واشتر کہ یاکتان ایم ہم بنائے بھادت کو تملد کر کے یا کتالی ایکی مرکز کو تاہ کرویا جائے۔ راجا رامن نے اسرائل سے تعاون لینے کا مشورہ دیا۔ اعدا اگا تدھی نے اس مفورہ پر جیدگ ے سوچنے کا وعدہ کیا۔ آری اور ار فورال سے مشورے کے بعد تعدد جمکوار بمبارطبارول نے دو ہزار یاؤ تھ کے بمول کے ساتھ تملے کرنا تھا۔ ای دوران دیا ایس ایش آو انائی کے معاطات کے بارے میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد ہوئی اس میں بعارتی ایٹی کمیشن کے چیز عن راب رامن اور یا کتانی اینی محقین کے چیز من منبراحد خال بھی شریک ہوئے۔ وہاں موجود آسریا میں پاکتانی سغیر عبدالتاری جمارت نے چونکہ اس پر بڑے وسائل صرف کے ہیں اب بدائ كى زندكى اور موت كا مئلد بيد بعارت ك چیز مین منبر احد کو بھارت کے اس منعوبے کے بارے یں بتایا۔منبر احمد نے ای شام بھارتی چیئر مین داجہ دامن ایجنوں کا نیٹ درک بھی بڑی حد تک تو ڈویا گیا گراب parbooksfree pk

كوكهائ يراسيخ بوثل الميرف يس والات دى انهول

جنہیں سندھ میں جغرافیائی محرائی عاصل ہے۔ بوے حملے کے ساتھ داخل ہول گی۔سندھ کو پاکستان سے کا شخ ہوئے گواور بلوچتان کی طرف برهیس گی۔ اس حکست عملی کا اُحصاران علاقوں میں بھارتی انٹملی جنس ایجنسیوں کے برؤردہ دہشت گردگروہوں کی کارکردگی برمخصر ہے۔ انتملی جنس کے باخر درائع بتاتے ہیں کہ اس ڈ اکٹرائن ٹیں سندھ کے علیحد کی پیند گروپ (جمتم ) اور باوچتان کے دہشت گرد کروپ اور کراچی کے جاوید تنگرا والا گروپ مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ان کے ڈریعے مقامی نقل و ترکت اور ذرائع مواصلات کونشانه بنا کر یا کتانی افوائ کے جوالی ملے کی طاقت کومحدود اورمنتشر كيا جائے گا۔ بعارتى برق رفاروت تيزى سے ائى مورج بندیال کر کے طاقے پر کنفرول حاصل کریں یا کتان آری نے اس کی جوالی حکمت عملی طیرکر نی تی۔ گزشتہ مرصد میں "عزم نو" کے نام سے جو جنگی مشتیں کی ئئیں وہ ای ڈاکٹرائن کے تدارک کے لئے کی عَيْ تَعِيل إلى الله الله منده ادر بلوچتان من بحارتی الیمنسی' 'را' کا نیب ورک بهت حد تک تو ژ دیا کمیا ے۔ بلوچتان کی صورت حال کافی تبدیل ہوگئی ہے۔ بلوچتان میں بڑی تعداد میں وہشت گرد مارے مجئے یں۔ 14 اگست 2015 وکو 400 لوگوں نے ہتھیار جمع كاكرمواني ما يك لى مريدلوك بحى اس داست يرآن گے ہیں۔ اب پاک آ ری اس پوزیش میں ہے کہ بحارث نے اگر پیشطی کی تو ماضی کی "براس نیک آ پریشن' کی طرح اس کا ملیامیث ان شاء الله ہوگا۔ نے رادر رائن کو پُرتکلف کھاٹا کھلایا۔ اٹھنے سے پہلے رادیہ یاک سے کیا۔

"مسٹر چیئر مین آب نے یا کستان کے ایٹی مرکز ير عطي كاجومنعوبه بنايا بوه بم تك ين حكا بري بي يد بات بنانا جا بنا مول كداكى كوئى حركت موكى توسيمي یں'' ٹراہے'' ایٹی مرکز کو پوری طرح تناہ کر دیا جائے گا اور پیخض ایندا ہوگی''۔

" ناتمنر آف انديا" كے مطابق راج رامين اي منصوبے کے افشا ہونے کے بعد منیر احد کی وحملی سے بو معلا حمياً يا كانفرنس ختم هونے پر دبلی میں ویکنیے علی وہ وزیراعظم اندرا گاندی کے پاس میاا ور اے بتایا کہ منصوبہ فاش ہو گمیا ہے۔اس برحمل روک دیا جائے۔ای دوران امریکی ی آئی اے کو بھی احلاع ہوگئے۔ امریک نے بھارت کوفوری پیام دیا کہ وہ اس خطرناک ترکت ے باز آئے۔اس كے ساتھ بى مكن كى طرف ہے مى وارمك دى كى كدائ طرح كى تركت كا انجام بهت خت ہوگا۔اس مرا تدرا گا ندھی نے منصوبہ ترک کردیا۔

يا كمتانى ادر بھارتى جنگى قوت كا تجزيه ال حقیقت كا ادراك بهارتی حكومت كوجو چكا ب کہ یا کتان کو بھارتی فوج کی عددی برتری کے باوجود بعض، معاملات عن پاک فؤج کوائد وانشج عاصل ہے۔ یا کشان کے آ رند ڈویژن جمارتی علاقوں میں دور تک جا کر کارردانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھررت اگر سجمتا ہے کدرواتی جنگ ش میدان مار سکتا ہے تواے ہد بھی یاد رکھنا جائے کہ جنگ کسی ایک شعبے غی خیں ہوتی۔ پاکستان کی وفائل صلاحیتوں کا پورا سکنز م جمعنا ہو گا۔ بلینک اور کروز میزاکول کے شعبے اس یا کتان بعارت ے بہت آ کے ہے۔ ایکتان بعارت کے تمام علاقوں تک مار کرنے کی بوزیش میں ہے۔ یا کستان کے

تبار کردہ میز اکل روائی اور جو ہری دونوں طرح ہے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تازہ تجربات نے بیہ

يرتزي ٹابت كردى ہے۔

بچیلے ایک مضمون میں میزائل کے شعبے اور یا کستانی تار کردہ ڈرون ا رق میزائل کا تفصیل ے تجوید شائع ہو چکا ہے۔ بعارت اس شعبے على بريت ے ووطار ہے۔ 1990ء میں ریکستائی علاقوں میں وحمن کومنہ او اُ جواب ویے کے لئے سینٹرل کور آف ریزروز بنائی سنی تھی۔ بیکور ممل طور پر سیکنا تر ڈ ہے جس کا کام ایک طرف تو وحن کورو کنا ہے، دوسری طرف آ مے بڑھنا بھی این تی تفکیل یانے والی سر حجک کورسمیت با کتان ک ول كورز ميں۔ بعارت كے ياس 34 ذوري إن فوج ب یا کتان کے یاس پہلے 26 ڈویٹان فوج کی اب 28 ڈویژن ہے۔ یا کتان کے پاس 2 آرنہ ڈویژن اور دس خود مخار آرند پریکیڈی سے اس وقت افغان سر صدیے کت علاقے عمل دہشت گردوں کی ع کن کے لئے ایک الک باکتانی فوج تعینات ہے۔ سیش سروسر گروپ (ایس الْيِس بَى ) 2 بريكيدُ اور 2 ارّ يورن بريكيدُ (2 بنالين ) بر مشمل ہے۔ پاکستانی فوج کے پاس 360 بیل کاپٹر دو ہرارے زائد ہوی گنز اور تین برار آ رند گاڑیاں ہیں۔ پاکستان کے پاس اہم اینی ٹینک ہتھیاروں میں نوٹو میک أُو بَمِتر حَكُن اور الله عن اليم A.T.GM148 شال ہیں۔ آرمی ایئر ڈیننس کے لئے S.A.7 گریل جزل ڈائنانکس F.I M92 سنگر G.D.F.I.M.Z.I کئی طرح کے سرفیس حزیائل ہیں۔ ریڈار سے کنٹرول اور اليكون بحى ب- جوسنيندرو A.C.K-A.CK ويين سنم ے۔ پاکستان کے پاس بلیعک میرائل انونٹری بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ جو درمیانے فاصلے تک مار کرتے ہیں۔ ورمیانے فاصلے تک غوری میزاک اوّل، دوم، ثابین دوم مختم فاصلے تک مار کرنے والے تنف، ابدالی،

فرنوی اهر ، شاچن افزل ادر ایم دان وان نمایان جی۔
پاکستان کے پاس آنام با اسکا میزال جو بری بھیار کے
پاکستان کے پاس آنام با اسکال میزال کی
طرح کے جھیار کے بات کی مطابعیت دکتے ہیں۔
دوائی اور جو بی جھیار کے بات کی مطابعیت دکتے ہیں۔
دوائی اور جو بی جھیار کے بیان افزیل میں تازہ آزیل
برانگ پاکستان کی مزدگی کی میزال کو جوائل کے بیان میزال کے بیان میزال کے بیان میزال کو جوائل کے بیان ہو تھی کا کہ بھی ہوئے کے بیان کو مطابعیت جو دیے ہے بیران کو مال کی میزال کی معددت بھی پاکستان
داکر محکمت بھی پاکستان کے بعد

یا کتان نے اپنی میزائل انونزی میں حال بی میں اليے سيكيل ميرائل كا اضاف كيا ب جوتمور ، فاصلے بر فوجیوں کے اجماع کو جاہ کرسکتا ہے اور یہ جو ہری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس لوسو ار کراف جی جک بھارت کے پاس 1800 کراف یں۔ مر بعارت کے پاس زیادہ فرانسپورٹ طیارے یں۔ پاکتان کے پاس 230 جبکہ بھارت کے باک 700 فرانسورت طیارے میں۔ یا کتان کے یاس 9 ار بورن راڈار میں جک بھارت کے پاس ایے صرف تین راؤار میں۔ پاکتان کے پاس 48 ایک بیلی کاپٹر میں جبك بعارت ك ياس 20 فيك يلى كاير يس - ياكتاني فضائيك إى 100 اب كريد الف سولد طيار عداور 200 دی بلت میرائ طیارے جی جو دات اور وان يسال ويكف وال نظام عليس جي- بدطارك جو بری بتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ان تمام طیاروں کو نے ویپن سٹم ابو ایکس سٹم ہے آ راستہ کیا گیا ہے۔ پاکتان ابروٹانکل میلیس کامرہ میں جدید ترین طیارے بنانے کاعمل جاری ہے۔ یا یہ تھنڈر تورتھ جزیش فائر از کرافث کے 8 طیارے تعنائیے علی شائل مو يَقِد إن - يمن كو J.F و 36 الميارول كا آردرويا

اس مارے آرہے کے اوجرداً گر بھارت اب کمی

ہاکتان سے روائی بھی چینے کے فواب و کھ رہا ہے لا

اس کی اس کو بعدی کے جینے کے فواب و گھ رہا ہے لا

اس کی اس کو بعدی کے جینے کی فواب کی ادر اس کے خیان کی

وحل کے تیج بھی اس کے محتی ہی گھارتی کا ماسانل کرتا ہے گھا اور اگر فورہ

جو بری تھی اور کا کی کی آئی آئی آئی کا اس کا کا باس کا کا ماس کا باس کا کا اس کا باس کا اس کا باس کا بیشتر کا باس کا باس کا باس کا باس کا باس کا بیشتر کا باس کار کا باس کا باس

تصويمي كباني

لفظ لقظ وطن كي محيث يش دو في واستان













فرائي مراقب مراقب التركيد على الفات الدور وركد المركد الم

"مورجم! محون کا ایک زادید آزاد داد مکا دینا چاہئے۔ موہاک فون پر ہم مہمی اٹی ٹیریت سے مطلع کرتے وہیں کے" نے ٹی اپنے داہیر کا منبوم کھے چا تھا کرراج سے نگام ہونا اور دینا چاہتا ہے۔ جب وہ درکن کو نیست ونا پورکرنے کی ضرکن تصویم مماکا آنا ذکر تا تھ

اس کا یکی اعداز ہواکرتا تھا۔
" تاہد رائی ا دوست ٹرا و ترش تقسان کی آخری سد
ہواکرتا ہے"۔ راج ہے اس کی ڈئٹی تربیعی کا طرکبا۔
" 'کافر ہے"۔ راج ہے اس کا تی قابلہ تربیعی کی ظاهر کہا۔
" کافر ہے مقالے میں مثاقی قبارہ تربیط الدونہ اور میں الدونہ اور میں الدونہ تاہدی کے دوست خطرات ہوئی کے دوست خطرات ہوئی کے دوست خطرات ہوئی کے دوست الدون کے دوست الدون کے دوست الدون کے دوست کے دوست

على دار كرتا ب اور المران ال ك وار كما لي تواريخ موتا بين كيفيت المان كو فروق ب التاياد به كمه بين كان من المران المران الورف والاب و دوست أما وكان ب يسكن آن جم ال كي خوات الاي كوتان به كان الم

" میں محقی موں تی اس ان کا " کونینا " بے میں ا ش نے اپنے شاہ برام کو چرنے چاڑنے والی اس الا کو ایس اور کر الے تھے"۔ ا

ا ہو گا گرفت شیر تگ پر مو پدمغبوط ہوگئی گھراس نے اچا تک ہٹنا کی اندازش ہر یک لگا دیتے۔ جب ایک جنگل سے کھڑی ہوگئی۔ جن مراسنے موث کے نکح چار

آدی تھیاروں سے سل راستدرو کھڑے تھے۔ فی تی جیب دی کھراکی بی کے اس کے دہ رواہ کا طال ہونے گئی کی ہی ان کا حرض معلق لدموں سے چانا ہوا جیب کی طرف آنے لگا۔ ماری یات بلی جرش جیب مواروں کی تجھی آگی۔

ی مصریاں ای۔
"عالی ران اکو کر در در عابت کیس ہوگ ۔ یہ لاگ
وکیت اور دہشت گرد ہیں اور ان کے داوں عمی فرق کا
احرام مجی افغے چاہے۔ ان ہوس پرستوں کو تیک و بد
مجینا کی ہوئے عالی جسین عملے ہے اس صورت حال شرک کیا

' چھا شاکریں جی، دب خبر کرے گا'۔ تا بوئے سرسری لیچ میں کہا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس دوثن تھیں اور ساننے کا منظر

تمام ترجز نیات کے ساتھ واقع تھا۔ ''آپ اوگ جیپ چھوڑ کر پاہر آ جا کیں۔ ہمیں این وقت گاڑی کی اشد ضرورت ہے''۔ سر شند نے

اس وقت گاذی کی اشد شرفرت ہے"۔ سرخے نے کا کھٹوف کندیشے سے اندارت ہوئے کہا۔ اس کے سائی ملی بخدوقی تا ہے کھڑے تے۔ جیپ موار بی زماندی رمائی کی چھائیں گل کراند چرے میں خاک ہو گئے۔ چادوں ڈاکورڈن ملی تھے۔ سرخے نے اپنے سائیس کا چاتھ کے انتازے سے تے سرخے نے اپنے سائیس کا چاتھ کے انتازے سے تاکہ بادھ مجاتم والے

"فرقی بھائجوں نے ہم سے پورا ہورا تعاون کیا ہے۔ بھی انتوری کم فرورے کھیں"۔ اس الفاظ کی گری اگی مائٹ میں کھی کھر کرک سے دولوں اطراف سے کے لیوں کی اچھاڑ آئی۔ شہب کا ساتا ورہم بہم ہو گیا۔ یہ کرا کی بری کھر مورم جالے گئی کے دولوں کے تاکہ اور راج الدی سائسوں میں سے باہرا کے دولوں کے چھروں پر مال و فیرو کا میں سے باہرا کے دولوں کے چھروں پر مال و فیرو کا مام دیشان تک تیسی تھی۔ کون سادقت ہے درواز وں برجاند ماری کرنے کا"۔ "ای! ممباتوں سے مٹی گل کرتی چاہے"۔ تا ہو نے مسکرا کر کہا۔"ممبران تے رب کی رصت ہوتے

ئے سکرا کر کہا۔ "مهمان تے رب کی رصت ہوتے چیں"۔ "" مری کر اور ورج کی ای ای آن ما" سالاً سالاً ان

"آ میری بها گی رصت یی بی اندر آ بیا" می اتوان نے بید تکلفی سے داست و سیح و دید کیا ۔" کیا رسید ساتھ کون مشتفرا ہے۔ گھی تو تم دونر آ وادر ایک کا خطال دینے ہیں۔ تیم رسی کی کا میں کا مطال دو۔ میں چہ ہردی نظام کی درگ میں اس اُن سے کو ذکات میں تردہ گاڑ دیتے ہوں کی سیکس میں (کمن ) کے مکھیڑے میں جسی کی نی کی " ماتوں دیکس میں در کنی ) کے مکھیڑے میں جسی کی نی کی " ماتوں واقعی کوئی

توپ مغت معلوم بوتی تنی -

''بائے موتی اگو تو بالکن میر سے جسی ہے''۔ تابو نے اعدودائل ہوتے ہوئے کہا۔'' میر سے ساتھ میشنشدا جہیں تو بی کہتاں ہے۔ بندوسر ماڈسم کا سے پر بیرا ما لک ۔'' سون عرفتہ ہیں۔ زیرائی میں کرا

ے"۔ آخری فقرہ اس نے سرگوش میں گیا۔ "سوبنا منڈا ہے، بڑی جلدی کرشل برشل بن جائے گا!" فاتون نے رضوان کا تقدیدی فقاء سے جائزہ لینے ہوئے کہا۔ "مجراتو شوق سے گاتی رہنا "بیرا مای

رنگ دکھیلا، جرشل ٹی کرشل ٹی''۔ ''بائے مامی آئے شرق کی ہاناں شکر''۔ تا ہوئے مست

کانے کا کی البیائری کی ہاتاں ندار ۔ تابیائے مستراتے ہوئے کہا۔ ''آ ڈکی رات ڈکیت گھڑی ، اے بفل میں لئے

ا وي رات ، فريسه هري، ايه "ب مل يخ گهرتي هو، په شرم فضح كهر رئ بويه خر ، فضح كما خود بخشو كى چيم على بخت ، دى مولا" - خالان كالجه اچا كه حوكوار هو كميا "كرى ايك قول" به چانده هيا، ايسان فال كر مدكوا فريجية كاكن" -" نها با كاف في كري ايك ايسان ما ايسان كه قرور " نها با كاف في كري ايك ايسان ما ايسان كه قرور

"خدا كا خوف كرماي! شراس ان ك قدمون كى غلام مول، نقر كيمية وال على موب ياريال وي عظم نهيس چال الخي استى منائى يرق بيد " ... ''دانی تابو! ان حالات عی بندے کوچھی لائے کی خرورت ہے''۔داج نے پاوک کی خوکرے مرشے کو میرحا کرتے ہوئے کہا۔'' جب اپنول بیگانوں کو کہ ہے تصلے کی تیمزندرہے تجہندہ کیا کرے'''

''آپ نے تال تی بے چاروں کو مطافی کا موق می نیس دٹا''۔

''صنایا تو تم نے محی کردیا ہے چاروں کا؟'' ''مرا تو تی کام عن مجاڑو چیرنا ہے۔ آپ واحم مووے گائے ''ورنیما'' کھیر دیان گا۔ پر آپ نے آبادی وی چاریندیاں دک کی کروتی ائے''۔

"ان گُوم بندے کیروی ہوتا ہے بندے و بے چتر ہوتے تا بندون کا جیماع ترام نیڈرویے" نے چرراج نے ایک چیپ مثال دی۔" جیس جرسے بال مقروت سے زیادہ یادھ جاتے ہیں تو جرسے کئے تکلیف کا یاض بن چاتے ہیں، عمل ان فود آگواد بنا ہول سال کا وجرد می چاتے میں، عمل ان فود کا گلیف کا باط شاتھ اس جلواں بینڈا

محوٹا 1914 - بے''۔ چیرشنا سے آئے مرصدی کا قدل ان کرنزل تھے۔ اس کا فائل مٹس بیرویا کہنا ن مہائش پڑ ہے تھا۔ مشیری مرصد آئی ہے اس مرصدی مستبیوں مٹس ایس اوار معفولات بھی نیڈ آمائی گاراک جی سائے ہیں۔ جو اجر اجو سائے

لوگوں کوالبند آ ز مائش کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ان بستیوں کا

مراج ببرحال عام ديهاتوں ت تغطا مختف موتا ہے۔

ا کابر اگر پیدرداند اس میں تھی میں فرق بی اس می میں اس می

دونوں آ رام سے جار پائی پر پیٹھ مھئے تو خاتون نے ان کی آ مد کا مقصد دریافت کیا۔ '' مائی! بن بلائے سی مہمان تو ہیں۔ کوئی خاطر

شاطر کوئی جا، شا''۔ رضوان نے مجمی ماحول کے عین مطابق نے تعلقی کا سہارالیا۔

" میلے یہ بناؤ آئے کس کام سے مو؟ اس گاؤں یس کس کی یاد تعہیں بیال کٹنے لائی ہے"۔

" یادلو شن خیر، ہم" رقع عجات " سے طاقات کرنے آئے میں" - رضوان نے خاتون کو بغور دیکھتے

ہوئے جواب دیا۔ ''ٹو تم رحمت خان محماث کے طاقائی ہو؟

''ترقیم رحمت خاس چھاٹ کے طاقائی ہودا اس کم کرزئی کتابیا کی ادان کے ساتا تین کو قد میں بس زہر پلا کسی جو بی آئی کسی کے سوائے کر کئی جورا''۔ یہ کہتے ہی اس میرٹی نے رضوان کو بہتر ال کا در پر لے لیار دونوں جریت در مدہ کئے کیکٹر طاقوں نے جس پرتی زمان کا مطابرہ کیا قاس کی اقیس اسید میں تدھی ۔ بس کم جاد دکرئی کی طرح اس نے الکھ کوچش کی اور پہتر اس کے ہاتھ کسی کا کی ایس اسید میں تدھی ۔ بس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ کسی کر دوسال یا دیا موسل کے ساتھ کسی کرچھ جادت بھی تم کو دوسال یا دیا موسل

فراہم کررہی ہوں''۔ ''واہ۔۔۔۔۔ ای کی خوش کر دیا تو نے''۔ رضوان : نستا کرتا ہوں کے جس سرک

نے پیٹول کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "سنو برخوردار!" خاتون نے گرج کر کہا۔" کسی

ظلفتی عمی شدر بها، برگر یا کتابی غیرت سندول کا ہے، رقع جمات جیسے تیکڑوں کے دوست اس کھر شی قدم دیس رکھ سکتے اور اگر اندر آ جا کی آو دوسری دنیا کوسدھار جاتے ہیں۔ وہ اسے والدین کی مشکوک اولاد وطن قروش کرتا ہے اور چنگل جیڑنے کا ضغد اس کی پیدائش کا سب

شروں سے دور ایک سرحدی گاؤں عی اس شرر

ول خاتون نے راجوکا ول باخ باخ کر دیا۔ اس نے محسوں کیا چیے وہ ایک تا قائل تیم تطلع ہیں بینیا ہو۔ ایسا مکھرجود خل موریز کے دہ رہی اصافے کا باعث بنا ہے۔ وہ بزے احرام سے محبت وطن خاتوں کو یکھنے لگا۔

''مای فردوی! ای پہتول کو ڈشیوں کے لئے رکھ دو'ا۔ رضوان نے ٹیریں لیج مل کہا۔''اپنوں کے سینے چھنٹی مو جا میں تو ساری عمررد تا پڑتا ہے ادر بندے کی عمر

ودر موسون کے بیریں میں میں میں میں میں میں میں میں گئی موسو یا کی اور اسان کی روز اپنے کا سے ایک میں میں میں م بدی طویل موسو ہاتی ہے۔ آجسی وطن پر سے بہتی کے تو ہم پر میات ویں۔ ہم رہے چھات کے دوست کیس اس کا فون پر چنچے آئے ہیں۔ تمانا دیکھنا جائی جو

جارے ساتھ و اماراس کا سامنا کرادو'۔ ''میرا نام فرودس تبیں جنسے ہے''۔ خاتون نے

پتول کچ کر ترویج کیا۔
"ای تی اداؤگل ہے (ایک ہی یات ہے) جت
ادر فردوں شی گوئی فرق کے تھی اور انکا نے انکی کی در انکا ہے کہ کی در دوں شی گوئی کی انداز کے انکی کی در انکا کی تھے" اور کی "جیاد کتا ہے انکی ہے ادکیا ہے ہے۔ انکی ہے ادکیا ہے۔
ہے۔ انکی کو ادگی کی وار فرزیواں فول فرزی کے آئے ہے۔ انکیا ہے۔

" تاہو رائی! فزر کو ڈیٹو ٹیس کیا جاتا، ان کا "جمٹانا" کیا جاتا ہے۔ ڈنٹ قو طال جانور کئے جاتے جمنا"۔ رضوان نے مجت جمری فکاموں سے مجوبہ دلواز کو وکھتے ہوئے کیا۔

''کی آیک کا حلیہ بناؤ''۔ ماک نے کہا۔ وہ دراصل اپنی کی جاتی گئی۔

" مجیت جمری نگاهون سے دیکھنے کا تو شمیل موقع خیس طاعران کا مرضہ بائے قد کا انتظامی میں شاہد کا کا میں شاہد کا دیا تھا ۔ داج میں قد آواک روز دور میکر میلہ بیان کر بائر شرح کے انتظامی ایس کے اور کا کہ کہ سے کہ کا کہ کا کہ گئی گئی۔ دیا میٹھا کس بھال کے سینے شاہد کہ گئی۔ جد یہ میں سے مدر صورت مال سے نفشے کو تیار میں۔ قرک مارور تبہیں'۔ کرتی چن مجھنے بعد مای جند کا دانہی مول۔ ''وہاں تو رت جگا بور ہا ہے۔ نیم سے بدی مہمان مجی آئے بیٹنے ہیں''۔ جت نے زیر اب سرکرار کہا۔

آئے بیٹھے جیں''۔ جنت نے زیرلب مسلم اگر کہا۔ '' چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید ہماری قسمت ہاگ ہی جائے اور کم شدہ فزائہ ہمارے ہاتھ آ جائے''۔ رضوان

جائے اور کم شدہ نزانہ تھارے ہاتھ آجائے"۔ رضوان نے جھوٹی امید کا سِہارا لیتے ہوئے کہا۔

"منڈیا! اگر وہ شے آئی اہم ہے تو اب تک دلی مجئی بھی جو گی تم ہو کس خیال میں، پیدلاگ تو سالم

بندے عائب کردیے ایس بھی پھلی شے کی اوقات ہی کیاہے"۔

جند فاتون ان کے لئے رب کریم کی عطا ثابت ہوئی۔ دورجے مجائ کی رگ رگ سے دائف می کیل

کانٹے سے لیس بدلوگ حریف کے ڈیرے پر پہنچہ۔ وہال بال جرام ہود بجائے حرام رفت کے مصداق عمل رقص ومردد جی تھی۔ بدیکی مہمانوں کی شیافت طبیع کا سارا

رس وسرود می می به بدی مهمانون کی خیافت می کا ساره انتظام موجود قعابه با قاعده جزیرش چلا کر برتی روشن کا ابتهام می کیا گیا تھام مهمانان گرای چش قیسته صوفوں پر

بیشے رقعی و موسیقی سے لعلف اندروز ہور ہے تھے۔ ''ماک کون کہتا ہے کہ حارا ملک مفلسی کا شکار

ے''۔راجونے مناسب اوٹ میں کھڑے ہو کر گردو ہیں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

" پڑ اہی گاؤں کی ایسے کھرانے کی آباد ہیں ہم کے پاس کی جو سے کے لئے تلاک کھیں۔ وواک اپنی فیاننی کے ہمراء "کمالوں" ہے: ہم کا حید پر کر فیراک حاصل کرتے ہیں۔ پہاں کے ایک موبی خاندان میں کہنا کہ باپ اور وادان میں لیٹ بیک وقت معروف کا وہ مائی کی کھی ان کا چہا خطرا کا رجا ہے۔لیے افراد کی کرف سے ہم ہم آبا کی بائی بائی ماز رجا کاختان قا''۔ ''دونوں کلانوں ش''مندری'' پئین دکی جیں''۔ جنے خانون نے زیر لب کیا۔''لیا ککن مُکیک، دور ہے کا بزا بھائی چڑو چھاٹ تھا۔ اس کا باپ سمگر اور مال'' کو طبحہ ''می'' تھی ہے دی ورک شدن کی لے لگے۔ مذکا خوجہہ نشر کر

نیس تھا بکد وہ مرف حقیقت مال ہے آگای جائی می۔ "ای انہوں نے ہمی تو کھٹیں کہا، پاکتان ک جر پر مل کہا ہے"۔ مگر وضوان نے مناسب الفاظ میں در اردادتی تقسیل بیان گا۔ کا جدے کہری موج میں کم ہوگی۔

"بہ بندے کی آگوں پر چر پاچ ہائے تو وہ اس شاخ کو شورد کاسٹے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہو۔ بھرسرے علی جس کرتا ہے تھی آپار سے تر چکا ہوتا ہے۔ بھیوا ہے کی شکری مجس گرار ملکی اور تی ہے"۔ مال جنت اپنے تھریات کی دوشق میں اظہار حقیقت کر ری تھی ۔ مطاب ہو تھی تھرب کے ماحتر وسیلہ ہوتا ہے۔ ''جم لوگ تھوٹی ویسیسی شہرو میں ''اس وا' لگا کہ ہے ''تم لوگ تھوٹی ویسیسی شہرو میں ''اس وا' لگا کہ ہے میں کا درواز ہے کی طرف میل کی دری تھی اور کیا گھا تھا کہا کہ دورت کیا ہے۔ ہے میں طرواز ہے کی طرف میل کی۔ ''لائے کیا باور چھا

خاف میں ہر مضر موجود ب معذب کے کھانے بیٹے کا انتظام کر لینا۔ میں آموزی در پر مدا توں گی'۔ "مای جنت کے متعلق کیا خیال ہے تی؟" عابد نے اعتصار کیا۔

نے استفدار کیا۔ ''اس کے جم ہے رسیائی کا فور ہے لیکن ہم ہر www.pdfbooksfree.pk نہیں ہونیں' ۔ جنعہ خاتون نے تصویر کا دوسرا زُرخ چیش کیا۔

"بلاوال بازل شامون دی وجہ بر ہے کہ بغدے آپ بلاوال بن کے این "سالا نے حقیقت حال کا اعجاز کیا۔ اعجاز کیا۔

" مم نے مک صاحب سے وعدہ کیا تھا کردھے کو زندہ کرفڈ کر کے کا ان کے فقہ موں شی ڈال دیں گئے"۔ راجو نے کہا۔" اس لئے ذرا دشواری کا سامنا کرنا چ ہے گا"۔

" بي كون ك مشكل بات بي" - جنت خانون في است كل بات بي" - جنت خانون في است كل بات بي" - جنت خانون في است كل كر آم ال السيد الما يورك مي المستقدة كل مراح أن بالنا اوا ايم سيط حيد حيا است آن المستقد المستقدات المستقدات

رضوان نے تھوڑی دیرسوچا در بھراس تجویز کے پند کیا گین تاہد کی تھوشل ہے بات کیس آ روی تھی کہ روزا، چنس کی بات کیوں مائے گا۔ حرف یہ عالس کی زبان پرآ سرگھا۔ سرگھا۔

یے گیا۔ "ماک ارتے سے حیرا کیا تعلق ہے؟ اور دہ میرا مطلب ہے اسک ان کے بات ادھری چوڈ دی۔ "الو کیا دیا تھی اک کو می توسیس جین ال سے اس میں اسک میں اک کو می توسیس جین ا

طانون نے کی گیٹی درکھے بغیر جواب دیا۔''روہا کھے ہم شمن کھوٹا ہے گین ایک دور تھا کہ یہ بچھ حاصل کرنے کی طاخر فور کا کی کرنے پر چار ہوگیا تھا۔ اس ذائے شمل یہ واٹلی مذے دائیز تھا نگروفنہ رفتہ بڑکی سے اثر کیا اور محرے دل سے مجی ۔۔۔۔۔۔ تجربہ کھوڑ والی یا انوں کوہ اسپتہ محرے دل سے مجی

کام سے کام رکھو۔ بدونت عشق و عاشق کی ہا تھی کرنے کائیس مرنے دارنے کا ہے ، منذیا! پی رائی کا خیال رکھنا۔ میں 'اسے' اسے گھر کے جارہی ہوں ....''

" بزاب مروت ہے اور الی جورو کے بارول سے احازت آوسائی آتا"۔ جنت نے شکر اکر کھا۔

" بیری جورد بے چاری تو منوں کی سے آ رام کر رسی ہے۔ کیوں اسے ب آ رام کرتی ہو" ۔ رہے نے یعنی نالے ہوئے کہا۔ " بیتا ذاس وقت اس تا چیز کی یاد کسیم آئی ہی"

د و بے شراا یہ آدگی آدگی دات تک وہاچائوی کا کارسارے پذکی نیز ہے ترام کردہا ہے اور جمدے کہنا ہے ہے وقت یاد کیے آگی دیگل میرے ساتھ تھے ہے کہنا ہے ''۔

" کچھ اپنے کافوں پر یقین ٹیمیں آرہا کہ ڈو لینی جنت کچھ اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے اور وہ گئی اس وقت" کے حرجہ نے جرت زود کچھ ٹس کیا۔" چلنا کہاں ہے، پیرفیقال سے تاتی کے سرت کی ہے۔ ''چلنا کہاں

"من آن محمل کرنے آئی ہوں۔ برے ماتھ چائے ہے ایس؟" بنت نے سرائی آگھوں سے منتج ہوئے ہے۔

جنت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی لیا تو رحنا مرود کا ہم دان ہے وہ لئے لگا۔ جنت کے سکان ٹی داشل ہونے ہے چینٹر آگراہے کردو چیش کا ذرائکی ہوش ہوتا تو گل کے گڑ پر کمٹری جیپ کا ہمولا سما اسے شرور دکھائی دے جاتا۔

\*\*\*

تا دادرا جرئے ہیں مکیس منت تک انتقاد کیا اور مجرم علی وجود کر گئی اقارت فرٹ برک ہے پہلے آتا منسل فائز تک نے اضافی از مائیں کا بھر کا خطوط تھے تھے تھے منسل فائز تک سے کہ مائی کا بھر کا خطوط تھے تھے تھے تھے مزرہ کی سے سے اسلام کیا گئی انجام کے اور مائیں کے الکہ اس مال ان کی ایمان ان تکامی کی افواد مقام سے دوست مجی اندرے میں اس کھنے پردول کی جراس کے

مرصدی کاؤل کے وسیک گولے بندوق کی آواز وں کو کونی زیادہ ایسے میں دیا کرتے۔"اس طرح آو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں عی" کے صعداق بعض اوقات آوادہ اس برجمرہ کرنے ہے گئی کر یع کرتے ہیں۔ اس فازنگ نے کہا کھر کے لئے سکوت شب کے گورج کیا اس فازنگ نے کہا کھر کے لئے سکوت شب کے گورج کیا

چرکاروبار حیات حسب معمول روال دوال بو گیا کشن زخیوں کی تج بکارے لوگ رفتہ رفتہ اس بنگاسے کی طرف حقید ہونے پر مجبور ہوگئے۔ جائے فعاد کی نشاندی ہوئی تو آکا کو اپنے اسپنے گھرول شکل جا دیکے۔ '''روا جہاٹ

کے معاطات جل کون دخل دے'۔ برخنص زیرلب یمی الغاظ دہرار ہاتھا۔

راجوار تا ہیں گم بیاگ جت کے گھر پہنچ جہاں ایک فوٹلوار جرت ان کا انظار فرما رہی تھی۔ وحا ب معرص چار بالی پر لیناتھا اور ای جنت پوے الحمیان سے جائے فوٹل فرماری تی۔

"کی کی!" تاہد نے دولوں الفاظ می کر اوا www.pdfbooksfree.pk

کرتے ہوئے ہو چھا۔ ''یہ کیما چھاہ دکھایا ہے آپ نے؟'' '''ان گھرائے تیزا آگی۔ میں کو کیندش پیزاد کرنے کے لاڑ نگریکی موار اب ریس کی کو فرائے گا'۔ جنسے نے مگریکی موار اب ریس کی کو فرائے گا'۔ جنسے نے مگریکی موار اب ریس کی کو فرائے گا'۔ جنسے نے

"فترادے تی ایت کی کی کی داود اب اس مولی (چاول) کی بری مولی بوری کو اشانا پڑے گا"۔ تا بونے معنوی تاسف بحرے لیج ش کیا۔

الموق المعيد برعد به مال المال ا كرولا كام المل يت الله أناج "داج في الروف المال المال

وجودای عی ستیوں کے دم قدم ہے قائم ہے''۔ '' تھے چو یا جائی پینداؤ نیس کر آج میں خود تمہاری

پیٹانی چرمنا میاتی موں'۔ جت نے لیک راجو کی چیٹانی پر بوسر شدہ کردوا۔''ابٹم لوگ یمال سے تشخ دالی بات کرد۔ دکن کے ماسے جانے جمی آتے

" مگر مای جنت! آپ کوکن د کاتو نبین دے گا؟" تا اینے شکر کیج میں ایو چھا۔

دومرے دونر فردید آ قاب ہے پہلے داج اوہ کا لا رہے کہ لے کر حاکم چار پہلے اور دی بہت قبدی کو انہوں ہے نے مسب وورہ حلک حالم کے هرس عمل جاڈالہ سکل صاحب تی تری و کیلے جی دہ گئے۔ وہ اپنے ڈفول کو کمر محالم نوجی اور کی طمر چارک ہے افکا کرے ہوئے۔ ''درجہا تو انوچ باپ ہے گی دوقرم آگ کی تیز کلاآ۔ ملک صاحب نے برد کیل مکی اور تھی بہا۔'' دوتہ بہاد

كرتے كى كوئى ضرورت نيس، اے تب خانے يس نے

پرند ہے۔ البت میرے عم پر پر صدیمی آیا ہوا توالہ می پرند دیا ہے اور بڈیول تک کوئی ٹیس چیوڑیا۔ بس بجی مختری واستان ہے" ۔ بجر ملک صاحب نے قبیدی کوایک شختے پر لیف جانے کا اسلام ویا شم عدد کی خضول تک۔ لہذا وہ خود میں چی لیٹے چر لیٹ کیا۔ خود میں چی لیٹے چر لیٹ کیا۔

تھوڈی ویر بھد دو پڑنے کی بٹیوں سے جگڑا ہوا، یے ص و ترکت رہنے پر ججور تھا۔ ملک صاحب نے بجوکو چٹیرے سے آزاد کر دیا۔ دوواقی آئی چٹیلی نامجوں پر مکڑا چوکر ملک صاحب کو مگورنے آگا چھراس کے گئے سے

عجیب وغریب هم کی آوازیں نظانے کیس۔ موجو روم کے مرتبات میں است

"اچھا اچھا ، بچھے نگڑے پہند ہیں تدکھرے وغیرہ کی خرورت ہے، چلو اگر دوع ہو" کے حک صاحب نے تیدی کی پیڈیوں کی جانب اشارہ کیا۔ بجو اچھل کررھے کی وہ نیم پیڈی پر حملہ آ ور ہوا۔ سب لوگ اس کی فرہانہوداری پر انگخت بدندال دہ گئے۔ تیدی کے علق فرہانہوداری پر انگخت بدندال دہ گئے۔ تیدی کے علق

ے ولدوز فی باند ہولی۔

" تم لوگ جھے ہے کیا جا ہے ہو؟ میں ہر چیز بتانے کو تیار ہوں تم... تم کوئی سوال تو کرو" ۔ قیدی نے مجتی لیج عن کہا۔

 سب لوگ ان کی راہتمائی عمی تھیے تھے۔ خانے عمل پہنچ قو مزاک آلات و کھ کرخودرارہ چیران ومششدرہ عملیہ وہ اپنی جیرت پر قائد پانا جوا آیک چھوٹے سے بنجرے کے ڈیب جا کر فھیر کیا اور اس کے اعد کوشت

خور بجوکے سے آرائی سے بعد کے دکھ کرتر ان دکیا۔ بجو اپی چھوٹی چھوٹی خوارا آگھوں سے اوھر اُدھر دکھے دہا تعلقہ ترستان ش مردول کے بختے اوچو دینے والافتخار چافر در ندہ ان اول کوفٹر سے کا تکا بول سے دکھے دہا تھا۔ "کلیس صاحب! ہے آو بروی کا باب تی ہے"۔

رضوان نے سرکر کر کہا۔ " نیز کام کی شے کوئٹ ملک صاحب نے چھے کی۔

الوك كمية بين سات اور جوسدها عالين بالحط يكن كماكوني مين كرسك به كريه كوشت فود جراء اشارول كماكوني مين كرسك به كريه كوشت فود جراء اشارول كماكونا بين -

رھے کا اس تبرخانے عمد واقعل ہوتے ہی رنگ فن ہوگیا۔'' ملک صاحب! دیب دسول دے واسطے مرف ایک موقع ویں جھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے رہ

"شادا محنی شادا" کی صاحب نے پرستور اپنا سرولچہ عمال رکھائم راہد نے اس کی گردن پر کھڑئ تھیلی کا دار کیا۔ کہتاں کا بہروپ مجرنے دانے کو اپن محسوں ہوا چیے اس کی گردن پر انتھوڑا آڈ گا ہو۔ "تمہارے دوزقی باب نے جمہیں اس کرے کے

مول کے۔ تهد خاند تیدی کی چی پکار، آه و فغال سے گو نجنے لكاروه روس رم تعا- اس كا ذين باتفول كويقية احكام صادر کرد ہا ہوگا کہ اس خونوار جانور کو پیٹ تو جے کھودنے ے منع کرے محراس کے ماتھ معبوط چڑے کی فحوں ے بندھے ہوئے تے، تبذا نے بی تھے۔ قیدی تحرقمرانے اور تزینے کے سوا کچھنیں کرسکتا تھا۔ اس کے دائن بش يوخيال آح لكار باتها كدنازك يدي كاكمال اُدھڑ جائے گی تو وہ بجو یقییناً اس کے پہیٹ مٹس کھس جائے گا۔رجے نے صدق ول سے اس خدا کے حضور التجا ک جے وہ تطعاً بحول چکا تھا۔ ای خدا کے نیک بندول کا فرمان تھا۔''حب الوطن من الا بمان' وطن کی محبت جزو

"اے میرے خدا! میں تجے بعول چکا تمالیکن و ، ، و نے جھے کیے بھلا دیا۔ میری مدوفر ما اور جھے اس مردارخورے نجات دلا وے۔ ش. میں تو انجی زیرہ

ايمان بوتي ب محروه تو ان چيز دل كوترمه بوا بحول بحال

سلامت ہول "۔

بيه التجاوه به آواز بلند كئے جار ہا تھا۔ ملك صاحب

یوی ممری نظروں سے اینے یالتو جانور کی کارکردگی لما حظه فرمار ب تصديد ميد مين عين التا وركار تمالین مالک نے خونو ارکو یک دم زک جانے کا حکم صادر کیا ۔ و کھینے والی آ محمول نے پیا طرفہ تماشا ایک یار پھر و یکھا کہ وہ جو فوراً رک کیا اور اے وولوں ایکلے بنج چھوٹے سے یہ باندہ کرمان سے بیب وغریب

آوازى فكالخ نكا-مك صاحب في اشاره كياتووه مجدك كرزعره لاش سے بنچ از آیا۔ رضوان کوانی بصارت مریقین تیل آربا تماليكن اس كاكيا علاج كرسب بكواس كي فيتم تماث

كين سائ مور إلقاء موت كالحيل ملتوى مواتو مكك

صاحب نے راجوکواشارہ کیا۔''ابتم جو کھے ہو چھنا جا ہو ال سے إد ج سكت اور يہ جوث إدائے سے كريز كر ب

گا۔ویے میں جموت کے می تمیز کرنا جاتا ہول'۔ رقے کی بٹر لیوں اور پیٹ میں آتش دوزخ مجر ك ري تحى -اس في سكمال ليت بوئ كها-"اس عذاب کی ضرورت ندهمی به طک صاحب، جواینامنمبر جج سكا بوء عيش وآرام كا عادى موجكا موتا بـ فرراعقل ے کام لیں میں نے اپنول کوفروفت کردیا تو بے گانوں کو کیول بخشوں گا۔ خدا کے لئے میرے زخمول پر مرہم رکھے ، میں دشمنوں کی ساری کارروائی آب حضرات کے كوش كزاركرنے كوتيار ہوں۔ وہ باتش بھی بتاؤں گا جن

يراجي عمل درآمه واب"-"بیاس کے دل کی صدا ہے"۔ کمک صاحب نے ز ہر آ لود محرابث سے کہا۔ "اس نے اہمی اہمی وطن فروشول کی نفسیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان کو اچی جان مب سے زیادہ مریز ہوتی ہے اور جب جان پر بن

جائة يماد برشة ودوية إل"-

"ووفائل كمال إوراس علاقي شي سركرم تمام افراد کی نشائدی کرو'۔ ابتدااس چھوٹے ہے سوال ہے

مولَى اورائتا . ؟ ائتا كى كوئى مدندهى .

راج نے تین بار اینے سوالات وہرائے۔ قیدی کے بیان على سرموفرق نيس تھا۔ سب لوگ سفين ہو

"راج پتر! به ميري قيد ش رب كا". كلك ضاحب نے کہا۔ " میں خودموت کے منہ سے فیج کر آیا مول اوراب ایک دو اعظم کام بھی کرنا جا بتا مول - تم لوگ اس فائل کو برآ مر کرنے کی کوشش کرو۔ میں اسے تمام دمال بروئ كار لا كران تراميول كوفيست و نابود كرنا مول جواس علاقے على وشاتے مجردے إلى-فكرندكروش اويريع والول كود كمولول كارويت تم محى

ایتے صاس ادارے کومتنبہ کر دو۔ میں بندوق کے دولوں ''میرلول'' سے فائز کرنے کا عادی ہول''۔

'''آئیک آخری سوال کا جراب دو''۔ تاہد نے حرف آخر کے طور پر پو چھا۔''کیا وہ فاکل تم نے پاکستان عمل ان کو دی تکی یا خود اے ساتھ سے کرا پنے بائیک تشریف لے گئے تھا'۔

"هی خود دبال گیا تھا ۔ عی اکثر برامت بھول بھدوستان جاتا ہوا ہول۔ تی اس کامات کا تھندی کی آپ لوگول کو بنا کردھے مثل ہول بچال وہ فائل رکھ گئ ہے۔ سدہ ہے جیس کی کیلہ ڈپلی شائل کا ہیڈ کار افرے" ہے۔ اور آئر من ایکا مذکل طرح سے کا گا" کیل وہ فقتہ بنانے کے لئے میرے اتھ از ادبور نے ایکن "

" پرفورداداً به هم پر نوانسه ک کو فق می تیمین آلوژی والسه پرانسه می که مکاسکا بون" به ملک مساحب نے بعل دعشق کهد" بیک تیمیارے دخوں کا طابع می ہو چاہئے کا کیکن دیو سے تم جری قید میں۔ آکر ایک لفائق فعد والا تیم براجوان فی گوشت کو چند کرتا ہے اور انسانی دول اس کی موقع سرتری فقد اے سیری یات مجدے ہو

"مک صاحب! عمل آل ہے جملی آل ایسے جملی آیادہ کرنے کو تیار ہوں" مرحی نے الحیاش کی "آپ برے ماہیوں کو آل بالڈ کیکس پر جملی السے بہتا کہا ہیں ہے ال آمریوں کو آل بالڈ کی ہوئی ہے۔ آپ آپ کے جمری بالوں کا المیش کری ہوئی گئے آل مذاب ہے تجاہد دالا وی"۔ "در منے مدتیج احرائیا" با بی کو آلوا کے کھر آ

میا-"چدو د طول کو کال کال میں استان کو اواق میں مصدرا میا-"چدو د طول کو کئی برداشت نیس کرسکا می بر تے پرچلا تھا باب دادے کی قبرول کا سودا کرئے"۔

ملک ماحب نے ای تہدفانے میں ایک الماری کا www.pdfbooksfree.pk

پٹ محمولا اور سغیر رنگ کا سفرف رقے کے زخوں پر چیزک ویا جیرت انگیز طور پر رہے کو فورڈ ارآ گیا۔ اس کے پاتھ پاؤل کھولے کئے تو دہ ان کے باتھ لیٹ گیا۔ چند سائل، چند کھویال آراری نصیب ہو میں آ اسے ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا۔ ''لیک صاحب' چیر مجر گھرآپ کا ظام رہول گا'۔ اس نے آنو بہاتے ہورے گیا۔

المسال عارت کی مل تصویر بناؤ ادراس کی ساری تصیل می بیان کرد" ملک صاحب نے محم دیا۔" اس کے مفاقعی انتظامات کی تحریق کے حدض وری ہے" -"اگر آپ اوگ کیجے آزاد کر دیں کے تو میں خود

آپ لوگوں کو اس جگہ لے جاؤں گا اور آپ کا وفاوار.....

المستشکوک والدین کی اولادا او میس کیا مجستا به این کار این اگلوں سے البدار کیا ہوں ہوئے کیا اس اور این اگلوں سے دابطہ کر کے ان اس سے البدار کیا اس کا میں کار کھی وہ کی اگر ہوئیاں نے کی وائش کی آتر ہے سے نئے ان وائر کے والا لی بچوکی خدر کر دیر میں کا گار کو دورات ہے جم کی کورو کر کرائم نے مزل تھ

ه هبه این کرون بوطه اور سورین . رحمت خان کرمطلو به اشیاه مهیا کر دی شمئیں اور وو

با مراندا تا از علی اس کی شعر بنانے نگا۔ جمع میں الوق نے کی کی کہا تھا۔ روحت جب بندی سے میں اور اقد اور دوستروں میں والید عام کی حال کیا۔ میلے بالیر مصور کم اور کا میں اور ایک حال کیا۔ میلے کر اور میں اس کی حال تھا اور کیا کہ حال میں اور مزار تا اور کیا کہ میں اس کی خال کے میں مولی کیا۔ واس کے محل الی ساورت نے باہراندا تدار میں اونہا کہ خراج اور اور فیٹا تھوسے شے کی جہت یہ تی دف بلد یرود ان ال

تيرے جمع بي يروه وال مفتور تقى يہلے حصى كى ا یک د بواریں شیشے والی عام ی کھڑ کی تھی۔ ووسرے جھے مِن تَمَن مُتَعْمِلُ لِي لِي كَمْ كَيَال تَعْمِل - آخري اور تیسرے حصے پس محراب دار درواز و تھا۔ ممارت کی حیست یر دو ذعائی فٹ کا مضبوط چھچا نظر آ رہا تھا۔ حجمت کے رقے میں اضافے کے لئے بدچھا سینٹ مریے کی عدد ے بنایا کی تھا۔ اس جھے تلے سنٹ کے متعلیل " رود لے" تے جنہوں نے اس اضافی جھے کومفبوط سیاراد برکھا تھا۔

اس کی منزلہ مارت کے یا تیں جانب ایک يُراسرارتهم كي مختبدون والي ثلاث تحي جو پايي نظر عي عميد فركى كاجزل يوست آفس وكهالى ويتي تعى-اس يراسرار المارت كا جموى تاثر كى كوردوار عدكا ساتقا مركزي اور یرا گنبد حراروں، مساجد پرتغیر کے جانے والے گنبدوں ے الا جانا تھا۔ اس عمارت سے کافی دوردھند فی کی ایک الك بى كتبدون والى بلد تك نظرة ريي تمي-

تسویر عمل کرنے کے بعد رحت نے ایک " آراسك الح" وياريراس ارتمارت كا نجلا حصدوموكس یں ایٹ ہوا د کھایا۔ یہ وحوال میلی عمارت سے دوحصول کو ائی لیب ش لین جواد کھائی دے رہا تھا۔

"وے! اے دحوال تیراماما کدھرے آ حمیا۔ تیری

بے بے چا می جل رہی ہے"۔ تابو نے اسے مخصوص اليح ش سوال كيا-

" بيدوونول ممارتين، يادي التظرين عام ي دُهاني و تی چن ' \_ رحمت \_ نے وضاحت چیش کی \_ '' لیکن شریان کوخونی اور خطرنا ک ترین کہتا ہوں۔اس بلڈیک کے کمی مصے میں وافل ہوہا تقریباً ناممکن ہے۔ پُراسرار و کھائی وے والی شارت کا راستہ ای معمولی و کھائی وسے والی تمارت کے اندر ہے اور وہ راستہ انتہائی ٹھید ہے۔ کوئی نا پندیدہ اجنی مخص اگر اس خونی عادت کے قریب

آنے کی کوشش کرے گا تو فورآ مارا جائے گا'۔ " كول مادا جائ كا وي مداري ويا برا!" تابو

نے چر اعتراض کیا۔" تیرے یو نیس تویاں گذیاں اويال تـ"-

ملک صاحب تاہد کے اس انداز مفتلو سے محقوظ ہونے لگے۔ رحمت نے رحم طلب نگاموں سے و مکھتے اوے التی لیج می کیا۔" مری این او بول سے کہیں

زیادہ خطرناک انتظام کر رکھا ہے شیوسینا کے افراد نے۔ عمارت کے گروفرش تلے ایسے آلات نصب ہیں کہ ایک اجبى كى خاص پقرىرياؤل ركيتے تى جلائے عذاب مو جائے گا۔ بہلے تو زہر یا دھواں ساری عارت کو اپی لیب الدووس في الدووس عنطر عدالارم بجن شروع ہو جانعی مے۔ عمارت کے اندر وافر مقدار میں میس ماسک موجود جن جوال وحوکس سے بھاؤ کا تیر بہ برف علاج میں لیکن مداخلت کرنے والا لاعلی کی بناء یہ مارا حائے گا۔ میری الیمی مین میدوهوال میں نے عدا و کھایا

" به کی اینوں کی دیوارکیسی ہے؟" بیسوال ملک صاحب فے کیا۔" یہ دیوارتقورے لگائیں کماری"۔ "ات وهوكا فريب كا شبكار كها جا سكا ب"-

رحت نے ملک ماحب کی تیز نگاموں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ چراس نے وضاحت کی۔' واقعی پرتضور کے مطابق نبیں۔ بیشارت کے گرد جار دیواری ہے جس کا صرف ایک حصد عل نے دکھایا ہے۔ اس داوار عل صرف ایک وروازہ ہے اور وہ بھی ہم پروف۔ بیا خاص توعیت کی اینٹیں میں جن میں تکی تاروں کا جال جھا ہے۔ کوئی ی دو تاری آپی جس شارث ہو جا کی تو خودکار حفاظتی نظام ابنا کام شروع کردے گا''۔

"لكن اينش تو خود موسل (كند يكثر) بوتي میں۔ نظی تاری آپی ایس شارٹ کیوں نہیں ہو

ما تين؟" رضوان تي محتى كي يات كي-

''میں نے حوش کیا تھا کہ بیدایشیں فریب کا عمیکار بیر کوئی سوری میمی ٹیس سکا کہ ان میں تکی تاروں کا حال بچھا ہو گا گئین تاریں ان میں سوجود میں اور ایشیں انسولیل (Insulator) ہیں۔ برتی زوان میں سے ٹیس

مريق"-

"فرا یه کوئی تنویش کی بات نیس" راجو نے مرمری اغداز ش کها "هم اس دیدار کی ایند سے ایند بحادول کا"۔

ہتے بجادوں ہے۔ رحمت وہشت گرد اور وطن فروش خاسوش تھا۔ وہ نے میں روش رائے کہ تھے کی رہے ہے۔

بزے فورے اپنی بنائی ہوئی تصویر کود کھ رہا تھا ہیے کھ یاد کررہا مویا کوئی فیصلہ تدکر یارہا ہو۔

"ال سادے احل میں جو میں نے اس تھور میں دکھایا ہے ایک شے کا کی نصے برگ طرح محدق ہو ری ہے" رحے نے احراف کیا۔

نوس شے کی کی رہ می ہے؟" کمک صاحب نے سوال کیا۔

موال کیا۔ "ایک ایک مکار اور خوخو ار حورت جوشیوسینا کی ایس دیلم شارف شار کار اور خوخو از حورت جوشیوسینا کی

" کیا بہ خطر تاک مورث ہے؟" " تی میتین کریں۔ بدین خونخو ار شے ہے اور

ا معادی سے آئی در تا بولا فو سورت کی ہے۔ اس کی سکراہد کو بھی نے کافذ پرختل کرتو ویا ہے بیشن میں فورگی ٹیمن جانتا کہ یہ اس انداز میں کیوں سکراری ہے چا جروال اس کرے میں موری جین آپوز کیل میں مطالعات

"بیکوئی مونالیزا" کی سکرامیٹ نیس کر اے تند کا موضوع بنایا جائے وادھروکھاؤیش اس کی وف دے کتا ہول" راج نے تصویر کا گری نظروں سے بازو

تحصوصی اینشوں وابل ویوار کے پس سند بین بہت مستراتی ہوئی خاتوان کی تصویر دونوں خاراتوں و من بات بہت رحجی میں کا مستوان کے اس سے مند نیشید بہت رحجی میں کی بھی کہ اگلے جسے کہ دو جلائے بھی اسا اعداد بہت رحجی معاشرے کی المابلی دو بیروائی کا ہوا کرتا تھا۔ امریکی معاشرے کی المابلی دو بیروائی کا ہوا کرتا تھا۔ کائی عمل اس نے ایک مررخ کائی بھی رکھا تھا۔ ہیں لگا تعلق بھی اس نے ایک مررخ کائی بھی رکھا تھا۔ ہیں لگا ہوئی ہو۔ یا چھی کھی ہوئی اور مجم وات تحقیس وائی بھی تھو۔ یا چھی کھی ہوئی اور مجم وات تحقیس وائیں بھی چھی کہا ہوئی اور کھی کا تھیس وائی

" فی واقع معی خیز ہے" راج نے تھرہ کیا۔ "اس کی آ تھیں اور سمال ہے اعلان کر ری چی کے ج کہ میں جاتی ہوں روم کمی مئی سے اس کے نے افعال آج میں بین سائل کے میورٹ کیا چیاری سے نیم مقرعیہ جان جاتی گا " کے طراح کی اٹاو مرکز کلل ہے کے کردہ کی اور دور کیا ہے کہ راج کی اٹاو مرکز کلل ہے کے کردہ کی اور دور کیا ہے کہ اس کا سکوم کے علیہ

" کیا آپ نے اس فی سطرایت کا معموم یا ہے ہے؟" وحدت نے احتضاد کیا تو راجو نے اے محد کر و محمالہ "فدا" عرايم المالاه فلا الأراس في مشكر له عمل جواب دياء" بهر حال ال دوثيرة من طاقات باي دچپ ريكي"-

"اب بدیناؤ که بدهمارت کهان داقع ہے؟" ملک صاحب نے اہم ترین سوال کیا۔

الهاجل پردیش عی، شملہ ہے کوئی سوئسل کے فاصلے پر رام پور کے نواح عمل' رصت نے ایک می فاصلے پر مام میں کھا کر ہ

فقرے بن فتائد ہی ممل کردی۔ '' ملک صاحب! آپ کی اجازت سے بی اس

ضیف کو اسپند امراه سالے جاؤں گا۔ علی تریف کا حبث باطن ای پر لوٹانا جابتا ہوں''۔ رضوان نے ناپرندہ خواجش کا ظہار کیا۔

"محريتر يتشير فروش لو قابل كرون زونى بيموقع يلخة بى فرار موجائے كا" \_

نظرت"۔ تحوزی در بعد راجونے پر بغیہ کس عمل سے ایک ذیا تکا لی۔ اس شرم مجیب و فریب تھم کے کھیول پڑے ہوئے تقے۔ ہر کھیول میں سے پال مجسی بار یک تاریں

و عند بر مجول ش سے بال محتی بار یک تاریل فکل ردی محص ۔ رعت کوقت پر الطاخ کر داج ہے اس کی محر پر من کر دینے والا محمل مجراتا مجرود کی ہے۔ ملے لگا۔ محمول کو تاریخ سے مسائل کے باتی کا آغاز کیا۔ کیسول کو تاریخ میں مورائز ''سرمیت'' کردیا۔ اور لیے چوڑے نے وقع پر دورائز '''سرمیت'' کردیا۔ ''دو مجی دورا کے بخش آخر بیش میں فر حوج محکی

آ تا''۔تابونے کہا۔ '''ٹیس تاری اے بیاحیاں ٹیس ہونا چاہئے کے کیسول کی شاخیں کہلار کہاں تک چھٹی میونی ہیں ''

کی مارس است میران است میران اول میران اول میران اول میران است که کیسول کی شامیس کهان کبان تک بیشی موتی این "-راجونے ایمی کارروائی کی تفریح کی-"اگر وہ خصوص

اینوں کی و بوار تعمر کر کے جی تو ان تاروں کو ایکسریر ے معلوم کر کے دکھا تی "۔ چراس نے دیجے سے کہا۔ "اس كيبول عن زودار بوتاهيم سائلاً بحرا بواب اور بدے اس کمیمول کو محال نے والا ریموث کنٹرول جوا ہے وس كبيولول كوچيم زون على جاز سكا ب-تمهار ب کمپیوٹ کا نمبر 5 ہے۔ اگر میں یہ پانچ نمبر والا بٹن وبا وول تو تمباري پشت برايك بلكاسا دحاكا موكا اوركيسول للك س يعث جائ كا- محردنيا ك كوكى طبى الداد تي موت کے مند سے قبل بیا سکے گی۔ ممرے ریموث كترول كا دائرة عمل بهت وسي ب- كتنا وسي ب يم حبيس نبيل بناسكا ادرآ خرى بات بدكدونيا كا مابرزين سرجن بھی اس کھیول کو آپریش کے ذریعے تبارے جم ے الگ نیس کرسکا۔ یہ ایک انب کی حاس سرکٹ ہے۔ كونى ايك تاريحي اس" كلوز مركت" كى توت ملى تو كميول يهد جائة كا- اى تم كا أيك ريموت كنرول ہارے ادارے کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے تہارے کیپول کا تمبرایے ہیڈ کوارٹر والوں کو بتا ویا ہے۔ ساری صورت حال کی وضاحت کردی۔ اب کو یا تمہاری موت اورزندگی کے درمیان میری آنگشت شبادت کا شاره حائل ہے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی انھایا تو جبتم كے سفر يردواند و جاد كے"۔

ملک میات ای وشاحت کوئ کر جران و مششر ہونے کے علاوہ ملمئن ہوگے اور انہوں نے شفقت چدی سے زنا ہاتھ رضوان کے کا عرص پر رکھ ویا۔ ''چرا آئم نے چھے گار سے جمان کر دیا''۔ ووسرف اس قدر کہ تھے۔

"شی نے ایک انتظام اور می کر رکھا ہے"۔ راجو نے رسے کی آگھوں میں مجا گتے ہوئے کہا۔" تہارے پیٹے اور بٹی کی بطور عاص گرائی کی جاری ہے۔ اگرتم نے کوئی ایک کاروائی کی بااس میں حصرالیاجس سے وطن

عزيز كونتصان كاائد يشه والومير بياة دي جوبين ممنول كا عدا عدر تباري نسل كواس عذاب محر بي الح أني

کے اور بھو کی دعوت کا اہتمام ہو جائے گا"۔ رقے کا چرہ دہشت سے زرد بڑ حمیا۔ اس نے

كنت بجرے ليج بن كها." جناب ان كا كياقسور؟" "جز کے گناہ شاخوں کے عذاب کا سبب بھتے ہں۔تم نے بھی ٹورٹیس کیا؟'' ملک صاحب نے بتنے ک

بات کی۔ "ووروز بعدتم ستر ك قابل موجاد ك بمريم تہمارے ہا جل پرولیش کی جانب روانہ ہوجا تھی گئے''۔ "جناب بحص صرف ایک بات منا دین" - رحمت

نے التھا کی۔"اس کیسول کا جوآب نے میرے گوشت میں وفن کیا ہے کوئی علاج بھی ہے یا میری موت کا آ خار

راجونة تحوزي ويرسوال يرخور كيارسود وزيال كو تولا اور کی بات بتا وی۔"اس کا علاج صرف میرے یاس ہے کیوں کراس کا موجد بھی میں ہوں'۔

رحت في علما مانس ليالين تابواس كا ميانى ير تدرے جران مولی۔

"آپ نے اس کو کی بات بنا دی سے چنگی کل نہیں''۔ دونوں کوننمائی میسر ہوئی تو تابودل کی بات زبان

ي لي آئي۔ " كى بيانى سےكام لےكريس في اس اميد كا وامن مضوطی ہے تھام لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے

علاوہ اب وہ ہماری زئرگی کی وعائیں مانگا رہے گا'۔۔ رضوان نے اس کی آتھوں میں جما تکتے ہوئے کیا۔

راجو، ڈینی اور تا یوکیل کانے ہے لیس رھے کے مراه به آسانی بارڈر کراس کر گئے۔ بین الاقوامی سرحد کو عبور كرنا البيس يول لكا يعيد راوى كالي عبور كرايا جائد

رمے میماث کی رسائی جانے کہاں تک تھی۔ وہ بس مراح عن "عي كالى ماتا" كاكلمر (كودورة) وبرات اور جر بند وروازه خود بخو ركل جاتا- جمول تك كا خفيد راستہ قدرے دشوار گزارتھا۔ امرتسر تک کا سفر انہوں نے بذر بعِد ر مِنْ مِنْ عَلَى كِيار امرتسر ربلوے شیشن بران كا فكراؤ طثری پولیس ہے ہو گیا۔ شھر کے مخدوش حالات کی بناء پر ہر حص کو شک و طب کی لگاہ ہے دیکھنا جار ہا تھا۔ ڈئی کا دل دعز کے نگا۔

"استادا ہم نے اپنی لگام اس ضمیر فروش کے سرو كر ك خت علمى كا ارتكاب كيا ب الد في في في المهار

تثويش كيا-" مختم راستہ اختیار کرنے کے لئے خطرات کا ماحا ﴿ كُولُ عِنْ مِنْ الرَّفِي لِهِ الرَّفِي كَ \_"الرَّ المارے یاس وقت ہوتا او ہم طویل مرنبتاً محفوظ راست الفتار كرتے". رحا، فوجی كتان سے خاكرات كررہا تھا۔ تابونسوانی لباس میں تھی۔ رہے نے سکھ کیتان کوکو کی اکی شے دکھائی کہ وہ بل مجر میں ریش حظمی ہو گیا۔ "بادشاہو بی آیاں توں صدقے آیاں توں تسی تال فاص بندے ہوئے"۔ اس کے بعد اس نے انہیں بعد احرام دخصت كيا-

"صاحب می ارجے نے کیستھایا ی ایس اوت

ون" - تاو نے اس ير قالو ياتے ہو كے لو جما-"شيوسينا كا شناختي كارد جويزي اجميت كا حامل

ہے۔ وطن عزیز عل اور جانے کتنے شیوسینا کے نوکر وندناتے محررے ہیں۔ بدوہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآنی آ بات کوستے داموں فرونست کردیا''۔ رضوان کے لیھے ش د کوی د که تھا۔

"رب خركر على في ول جهونا ندكرو" - تابواي مخصوص اعداز ميں اسے تسليان ديے آلى۔

شملہ سے رام پورتک جانے والی کی سٹرک بوئ

ہوار تھی۔ انہوں نے بذرید بس سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غروب آ فآب سے تحوثری در پہلے وہ شمر کی صدود میں داخل ہوئے توراجوئے بس سے از جانے کا اشارہ کیا۔

"مير إلى شير هي بزي تعلقات جن" -رح مِعات نے سمجھانے کی کوشش کی۔''ہم نہایت مناسب جگەقيام كريں ہے''۔

د انہیں، ہم ای جگه ازیں کے "رواجونے ایک

مندر کی طرف بغورہ مجھتے ہوئے کہا۔ بس جگہ جگہ کھڑی ہو کر مسافروں کوان کی پیندیدہ

جگہوں مر اتار رہی تھی۔ ڈرائیور حطرات سوار ہونے والوں کا انتظار تو کر لہتے ہی لیکن بس ہے اتر نے والوں ے جان چرانے کی بھی ان کوجلدی موتی ہے۔ میں بصفركا مراح ب- يد جوكرى بس عدارى قورانمائى ك فرائض رضوان سرانجام دين لكا- مندر كے قريب بهت ی دُ کا نیس تعیں۔

"اب مرى بات فورے سنو" ـ راجو، رحت ب افاطب ہوا۔ "مم عارضی طور پر جدا ہورہے ہیں۔ تم وو روز کے بعد ہر روز رات نو یج اس مندر کی سرچوں پر

ميراا تظاركيا كرو مح الرمسل تين روز جاري ملاقات ند مو کی تو تم نوراً دائیں ملے حاؤ ہے۔ اداری طاقات ملک صاحب کے گاؤں میں ہوگی۔اب وہ شیوسینا والاخفیہ نشان مرے حوالے كردو۔ يس جان مول اس شوريس تم اس كے بغير بحى كزارا كر يكت مو۔ يرے حالات سے شما تمباری ذے داری ہے اور آخری بات اپن ر باکش گاہ کا فون تمبر مجمعے بتارو''۔

كالى كا بنا ہوا جوكونے والا" دُيودُ شار" رق نے لرزتے ہاتھوں ہے راجو کے حوالے کروہا۔ اس ستارے کی ایک طرف کال ما تا کی شبه یخی ، دوسری طرف شیو و بوتا کی آ کوئٹش تھی۔ جے نیم داوکھایا گیا تھا۔ ہندو مقیدے ك مطابل جاى كا ديونا شيوايي تيسري أكد كو كوال ال

غير بهدوا فراد كاصفي بستى مصفايا بوجائ كا-''ایہ گدڑ منگی تے بڑے کم دی شے ہے''۔ تابو نے دہیں کی می تیمرہ کیا۔ " تا بورانی ایشیوسینا کے خاص خاص آ دمیوں کے

اس بے ہاہ طاقت کا نثان ہد بر سارے مکر فھر كوفي بندوون اور يبود يون من لفه جور كى علامت ن

"ایہتے بڑی خفرے کی گل اے تی"۔ "سوالو بي مراس كاكيا علاج كه جاري الي صفول

یں ایکانیں ۔ ساری'' تانی'' مجڑ چکی ہے'۔ راجو نے ایک جیسی کو روک کر ایڈریس بٹایا اور

تنوں خاموثی ہے منزل مقصود کی طرف ردانہ ہو گئے۔ لب سؤک ایک ورمیائے ورہے کا بوش دکھائی ویا تو لیکسی ڈرائور نے بدی باتکلی سے مائے کی داوت دی۔''مباراج ،اس ہول کی میائے گرد ونواح میں مشہور ہے''۔ راجو نے گھڑی ہر وقت و یکھا اور دوت تبول کر

"بدكون ك جكد ب؟" وفي في سرمرى ليع ص

در یافت کیا۔ "اس وفت ہم کو وشوا لک کے دائمن میں کو غرسا گر كے جنولى جدے ميں موجود إلى در الك علي يمال سے زیادہ دور دلیس ۔ حاری منزل یہال سے قریب عل ہے'۔ وہ اگر چہ ویکھے دھے لیج عمل بات کر رہے تھے لیکن پیر پلک فیس تھی۔ قرعی میز پر بیٹے ہوئے ایک ہون سے اد جوان نے انہیں فور سے دیکھا اور انگزائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آغاز بھی تھا جسے بیٹے ہٹے بور ہوکر باہر جار با ہے۔ جائے بیٹے کے بعد بدلوگ دوبارہ کیکسی ش بیٹے تو

گاڑی کے انجی نے ش سے من ہوتے سے اتکار کردیا۔ ميلو بوي خراب بات موكني مهاراج النجن عل الرُيو وكما كَي و فِي بِياً \* ـ وْ را يُور فِي اللهِ جِل كِها .. سنیز کلس منبالا اور جمعوں کے 8 زی ہے تھے تھے اپنے

افری پیلم کیز میں دور اگر ان سے کرا دی۔ یہ ایک
خوری مادر قدار کی اور اگر ان سے کرا دی۔ یہ ایک
خوری مادر قدار کی اور اگر ان سے تعلق کر چیلی کر چنہ
خواری مادر قدار کی کہ کے اور اور کی کی پیلم بیٹر میں دوران
کر گی آئی زیادہ جی کی کہ ۔ اغا خبر دوران کے حکول
کر بار تھے والے حصر احد دوران کا فرایس کے درمیان
مسیم کر گاؤی کا ساما بچھ بدرانت کیا جو عاظم کے درمیان
مسیم کا دی کا ساما بچھ بدرانت کیا جو عاظم کے درمیان
کر گاؤی کا ساما بچھ بدرانت کیا جو عاظم کے درمیان
کر گاؤی کا ساما بچھ بدرانت کیا جو عاظم کے درمیان
کر گاؤی کا ساما بچھ بدرانت کیا جو عاظم کے درمیان کی درکھ کیا ہے۔
کر داکھ شخص کے ماران کر کا درخ بھی باری چانا تھا۔
درمیان کے کنارے کے خیال کی کر درخ باری چانا تھا۔
ورمیان کے کنارے کے خیال کی کر درخ باری چانا کہ دو کے سے خانا

اب صورت حال یقی کدگاؤی کے دورواز سے بنگل کو گئی کے دورواز سے بنگل کی گئی کے دورواز سے بنگل کی گئی کے دورواز سے بنگل کے بنتی بنگل کر گئے ہے۔

دورورواز سے بھی اور ٹیمن کم لر آج دیجر سے بنگل بر گئی ہے۔

چھوں کا منتقر فیش کر رہے تھے۔ درائش وہ ان ٹیاچہ طراحت سے بھر رہے تھی ہی رہ نگل کی ان ٹیاچہ طراحت سے بھر رہے تھی ہی گئی گئی ہی میرز شمان پر ان کو ٹیاچہ طراحت سے ان کی بھر کی بھر ان سے بھر ان سے بھر ان کے بھر کی بھر کہ کا میروان کی اور قبر حرف کا مردول اور برق کی میروان کا آج کی بھر کی بادر کیا اور برق کی دولوں ان بات بعد کی۔

کر کارروائی کا آجاؤ کر کیے تھے جو تھی بھر بھی جا ہے کہا ہم گل دولوں کی بات کا آخاؤی ہو گئی ہے۔

میروان کی جو بات کا تو کر کیے تھے جو تھی بھر بھی جا ہے۔

میروان کی جو بات کی بھر کا وی سے تھی۔

میروان کی جو کی دولوں کی بھر بھر کئی دائے چھا تھے۔

میروان کا دولوں کی ہے۔

میروان کا دولوں کی۔

" چلو ی پینڈا کھوٹا ندکرہ کم ہوگیا اسٹسیں سے ایویں ضعے دی آ جاتھ ہے اوا سابد نے راجوکا انتظار می ندکیا اور کارٹی سے "مسروق" کا ڈی کی اگل سیٹ پر جا ''مُر آپ چنا نہ کریں ہیں ابھی انظام کے دیتا ہوں''۔ اور واقع مجوانہ طور پر ایک بھی ان کے قریب آ کرکھڑی ہوئی۔ راج اس صن اظاق پر ڈیرلپ سمرائے

لك-"بهاراجة آپ كا كام بن كيا آپ دور ك گاوى بش موار يو بايش كرائ كو قريد يكن جو بركد آپ علايت قرايا كي كود كشي فول موكا" "آپ بدئ دولو اين مهاراجة" راجد ك ذرائير كمانات ير باقد ركة بدئ كيارا" وجو

گاؤی کا پھولیس ساچ بھی آپ کی کھیدو کرسول ا ڈرائیر کے پی گوئی چارتا کا دیس تھا۔ اٹھی کا پھولا ساج نے ٹیل نظر میں جر کہدد کھا تھا دکھ تھا۔ میں اروا اور کھو دوائے تھا دیکھی سر مرابا نے تھا۔ میں اروا اور کھی میں دکھائی دی ہے، میں آپ کہ کو کہا کھی کرسکا"۔ دور کا گاؤی میں چھنے سے پہلے راجر نے اپنے

ساتھیں کو شادے ہے جھایا کر کھیل کا آغاز ہو چکا
ہے۔

دریا نے سلخ کا ٹیل ایمی نسف مور کرجا ہاتی تھا کہ

ایک گاڑی سانے نے آوائے مجر آپ ہولی آئی اور ان کا

است روک کر کوری میں گئی۔ وائے تھا کہ ہولی آئی اور ان کا
کل مکن تھا تھر اس نے 3 گاڑی کھڑی کر کے دروازہ
کول اور متام ضاد ہے ہمائے والی بات کی۔ راجو آئی
وزائیوں بہت مج جھاتھ سال نے دروازہ سے محمول کو بیا تھا ہے۔
وزائیوں بہت مجمول کھر رہیل کی ہے کہ اس کا دروائے کے گھرا یا اس کا دورائی کے گھرا یا میں اور اس کی کھر دیم کے گھر اور اس کی کھر دیم کے گھر اور اس کی کا دورائی کے گھرا یا اس کا دروائی کے گھرا یا دورائی کی دورائی کے گھرا یا دورائی کے گھرا یا دورائی کے دورائی کے گھرا یا دورائی کے گھرا یا دورائی کے دورائی کے گھرا یا دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی

الوقع ناتقي- يلك جيكي عن سب يكه موكيا- راج في

۔۔۔ گاڈی فرائے بحرتی ہوئی اس منزل کی طرف جا ری تھی جس کے متعلق ڈپنی اورتا پڑتا آ شاتھے۔

"استاد! میرے خیال میں بیدرام پورٹیس کوئی اور شہرے ' ۔ ڈیٹی نے کردووش کا جائزہ کیتے ہوئے کہا۔ "کیا مطلب؟" واجر نے گردن محما کر اسے

''رام پورڈا تر رویش (بدیلی) کے ققر بیا مرکز شی واقع ہے''۔ ڈیلی نے موچ ہوئے کہا۔''مرشدآ باد کے بعدرام میں کھر بر کی آتا ہے اوروہ سارا علاقہ سیدانی ہے بہال قواقعے خاصے پہاڑ ہیں''۔

اوہ تیراستیاناس! مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہم فلوشر من آ مي إن -راجو في الكرى ادا كارى كرت ہوئے کیا۔"چلو فیر، ہم ای رام بور برگز ارا کے لیتے ہیں۔ارے فقوش بھارت اتنا پڑا لمک ہے کہ بہاں قدم قدم ير ارام يور" آباد بيل تهاري اطلاع كے لئے عرض ے کہ اما میل پردیش صوبہ پنجاب کا حصہ ہے۔ وحوتی برشادوں نے منجاب کو تمن حصول اس تقتیم کر دیا ہے۔ ہریا نہ، مانجا ب اور تھا چل پر دلیش اور بیرام پور، بول مجھو منجاب كاكوناب بسب جس درياك بل يرتم اوكون في يدى ب رحی سے بے گنا ہول کوموت کے کھاٹ اتارا ہے ہے منجاب كائ مشہوروريائے تتلج ہے اوراى دريابر مشاريور ے میلے بھا کورہ ڈیم بنا کراہا کے بیاری جس بارا مارنا جا بي يتم ارا" تاريك جغرافية تاريخ جغرافي ے ذراع تنف ہے؟ اول مجھو پر چوٹا رام پورے اور دہ ہو نی کے میں درمیان ریاست رام اور ے مین بدا رام ."14

وریائے ستانج چھے رہ گیا تھا۔ داکس جانب سڑک سے ذراجت کر گاڑیوں کی ورکشاپ نما ممارت کی۔ راجو

نے گا ڈی کا رخ اس طرف موڈ دیا۔ایک طرف پھٹچ حج دمیدہ گاڑیں کا میک اپ وفیرہ کرنے ایس شاب حظا کیا جارہا تھا۔دومری طرف گاڑیں کے انجوں بھی ٹی دوح پھوٹی جادی گی۔

ے بولورا بھارآ یا ہے'۔

تحوژی در بعد ایک دویشل ادیوش کم تحقی تیز تیز قدم ان تا ان کی گزرگی کی طرف آیا ادر دایژ کو چرت ذره قانوان سرد میشن که از این کی مارژ او شد مارژ کا دو شد مارژ کا در فر بینده به میشند که بازش فالا که بیز به خران ادارژ که گازی به همیست کر بازش فالا که بیز نیز تیز تا از هم شده اس سر منظیر بیرا که است در شد سر تیجیش با آنه شده اس سر انتخاص

كرجيك دية لكار يكويامصافي مورياتها.

"استادائیں نے اس پاتھ ہے انجی بہت سے کام لینے ہیں" راجو نے اس کے پہلوش دورے پاتھ سے محکومات بڑتے ہو سے کہا ہے رہی ویا تھا کہ کوئی عام انسان برتا تو میکومات اے ٹیلی دیں کروچا کر اجا احلا کام مولی کام جو اوالا کا باہما تھا۔ سے نیتبدیا گاکر راجو کا پاتھ نگلج علی سے آدار کہ دوالوں کے چہرے کو دولوں پاتھوں سے پکڑ کر جد کاور سے دیکھوں گا۔

"شکرے کی ڈوانگی زرانگی ٹیس بدلا"۔ یہ کہر کر اس نے دومرے مہانوں کومرس ٹاف ہے دیکا گر اس کی ٹاف تائی پر مجرکروں گئی جائز گئی سر ڈوسیدر گفت کے دیسیکٹری ہو گئی گی اور ٹی بیسیر دگفت اس مضرباط قد کا نئی کی بائی تاریج بیار ستان کا مسرک میں آئی میں نے دیکھادال نے اسے بیند کراساتا ہے سمر اس نے دیکھادال نے اسے بیند کراساتا ہے کسر میں جائز کا بیسی کے اداری معدائی کیا۔ ڈیلی گوکس میں اس کا بائی تھی وال " زیارت" کے لئے جا کمل"۔ ''جرین میں میں کو فوال

"أنْ رات عُل كيا قرابي ٢٠٠ و في في سف موال

" کچو تاری کرنی ہے اور دات کو حفاظتی انظامت زیادہ مخت موتے ہیں۔فضول کی للوہ بازی انجی نیس مولی "۔ احتاد کا مول نے کہا بخش جواب دیا۔

ال جكد كا مريراه كون بي؟" راجو في استضار

" جس کی تصویر تبهارے سامنے ہے"۔ " کیا؟ یہ ... ہے ....." ٹالائے اپنا فقرہ ناتمل شدہ ا

" و فولی بری تبول صورت خاتون ہے ۔ استاد گاموں نے عمدا خوب صورت کے بجائے تبول صورت کہا۔

"آپ کو تول ہے قراضی کے لئے تارہ ہیں"۔
تابی نئے سے دھڑک جاب دیا۔"اس نے حارے کمر
تابی نئے سے دھڑک جاب ہے اس کے موقد س مروق کو مار میں سے مارے جم اس کے موقد س کرول کو مار میں گئے کہ وہ خاصواں ہو کر کچھ موجے گل کرول کی جاب مقدرے خواہد تابی اجواب کے موجو کے اوردایج کی جاب مقدرے خواہد تابی اجواب محلاک کی "وی کہ وہ استازی کا جو سے تجارب دائی۔ جمعا کردل گا"۔ کہر وہ استازی کو س سے تجارب ہوئی۔ "عربے صاحب کی کہتے ہیں واس مے کا کو دیا تجدیل کیا

جاتاس كا "جنكا" كياجاتا ب-"-

استاد گاموں جرت زدہ نگاہوں سے حس معموم کو و کینے نگا تعلق کی میر گہرائی میر فود سرد کی تو اس نے بھی دیکھی جی ندتھی۔

\*\*\*

مورج زوال پذیر ہوا تو جار مرفروشوں کا قافلہ خونی عمارت کی جانب روانہ ہوا۔ چارد بچاری کو دیکھ کرراج کو " پچرورا کوئی طبع ما ہے واقا کے قول بالماسخاد هموں نے شاکروان دیٹر کو براے کی اور مہالوں کو محموں نے شاکروان دیٹر کو براے کی اور مہالوں کو پڑی گل ہے تمی با المیاسات بھی ماد الماس کے برعد معالم الماس بڑی گل ہے تمی بارشہاں کی فیرعد مدالوان پر لے ہے" استار تھی موسل کے تمی موسل معالم الماس کے دوشر ہیاں کرنے کے بعد رہے کی بعلی معمل المعربی اس کے ماسئے تھوری کا بعد المیاس کے چک کرھیم کو رکھا۔ اس معمول مرکزی اکاس نے لزیر کیا ہائی معربی شور پوسک کے معمول مرکزی وکھائی اور دی تھی کر بھی نے کوئی قوید نے کھی گھی۔

ر استادا کا وی کا طید جداواد بنا-ده درا...! "سب فمک سیا" - استاد کا مول نے ب پردائی سے کہا" بیشوده صند بعد تمہاری کا دی بعد دھوں عمل تعتبہ ہو گئی مولی اور بر دھرماس بیگر برخد ہو جا مو

"استاد! وقت بالکافیس بے وراستے میں رکاوٹ چیش کی گئی" راجو نے بیٹیٹی سے کیا۔ "چیئر میں اُٹر کو بوتی جی راتی ہے۔ تم لوگ ذرا آرام کر کے تاز درم بوطائر خوتی بلذگ اور تمیاری اس

د يوى تُوجى د مَيْدِ لِين شَرِيعَ". "ال في ما يقع پر بنديا كيون تين للاركى؟" تا بو

نے بولی ممبری بات کی۔ "اس خاتون کی اصلیت سے کوئی مجی واقف مہم کیا جمہر سازی کا محافظت میں انداز

فیس کوئی فیس جانزا کر اس کا تعلق کس خدیب ہے ہے''۔ استاد گاموں نے بندیا کی عدم موجود کی گزائر کا کی۔''اور کار ایے مواطات عمی خدیب وطت کا اظہار فیرشروری ہونا ہے۔ مجانز ہے کریم کل چھلے پہر کی وقت ''کی کوکی ودوازے کو تھونے ہتے گئیں اعد وائل ہونا ہے''۔ راچھ نے کہا۔''صوبوں پرانا طریقہ آزایا جائے گا۔ عمل کنونکھوں کا بھرانم پاری پاری جھیت پر چے ہو جا کھی گئے۔ بھرے بعداستان آ ہے آ کمی

کے پھر تاراج اوراس کے بعد ڈیٹی '' راج نے کمند تھنگی اور رے کی مدد سے فورا جھ

راجرئے کمندمیشن ادورے کا دورے فرا جہت پرچرھ کیا۔ گاجس اوردورے سادت میں جہتے ہے کہ استادی ہاری گی۔ دو می تخبر و عالیت منزل تصور پر کتی گیا۔ جبتا بحدادی چروری میں اورڈ پی قرش پر چیا ہوا عمارے کی جا ب آئے گی آڈ اچا تک منے رشک کا وحوال براجرائی تیں سے کہنا موادکھا کی دیا گئین تجربت آئیز طور پرخلرے کا المارم خاصوش رائے۔

"اف گاؤا استاد چیسه دوگید وجوال شادح کرتے کا قدے دادتھام وہرا اتباد فیل نے شرورکی تعد گیر پر پاؤل رکھ و یاجوگا۔ اب خدای اس کی حدد کرتے"۔ گھر راجو نے کچ کر کہا۔" تاہو دائی جلدی کرو وجوال

تبدار سے آقا قب بیل ہے ''۔

الا یہ آباک کیا اور دیکسا ہے برین کو کا ب

الا یہ آباک کیا اور کیسا ہے برین کا کے اور ان کو

وہ کی گریل مجیلی کی طرح مجسور بڑھی کے اور ان کو

قرائی الذک میں آئے ہے ماری کا دوران جس کی بنایا

وجواں خارج کرنے وال نظام حرکت شی آ کیا قبا ایک

کا دافر اور خطر ہے گا الا میام حرکت شی آ کیا قبا ایک

کا دافر اور خطر ہے گا الا مراز شیخت کی جانے خام حق ہے اسے اسے

مرفق میں کیا دیا گریل کی گریل کی خارج سے اسے اسے

مرفق و ب باری آئی گی مارک کیا تھی دو ان کھی کی کے

مرفق و ب باری کا دیا گیا گی ۔ آخر کیا چھی دار کھی میاک

کرکی اور ش میں و جلسے فرائع ہوا ہے گا یا کیس ماسک میکن

الدت كاعدممروف كارافراد كے لئے بدايك

كل "مريائز الله" تعاله خطرناك زين جنبول بركام

رصت کی ہر یات کا یقیق آم کمیا۔ آصویے کی کارٹن کا لی اس کے ساستے تھی۔ اب اے تصورش حسب خطا رکھ جُرنا تعالیہ نے مر ریاد کی آئی بھی میں کہ نے تھی۔ تاج ہے نے مر ریاد کی آئی بھی میں کرتے تھی۔ میں ہے اس کے لیے سیاہ ہالوں کو ڈھائی رکھا تھا۔ وہ کمل مردانہ لیاس شیمی ۔ وہ سب چھوٹے سائز کی خطرا کہ کئوں سے مگ جھے۔ ہادوں کے پاس چھوٹے میں کی گزر تھی جمی موجوہ میسی استاز کا موال کے چار کا گھری تھی۔ نگھے کی ججھے با

المجنوس استادا ہائی کے دائے تھانے کے اور موسور استادا ہائی کے دائے اور کو کھانے کے اور موسور کے اور محد ادائی اور کی عند خاصد مطارح سے اور محد ادائی اور محد اور کھانے کا اور محد تیں'' و کے کہ کر دائی اور خاص کی مدون اور محد اور کا اور اور کی اور موسور کی آواز بدل کی اور اس کے مدون کا محد اور محد کی آئی اور محد کی اور اور کی اور اور کی کی دونوں مائی کی اور محد کی اور اور محد کی گور اور محد کی حدود دونوں کے دونوں مائی کی اور محد کی اور اور محد کی حدود دونوں کی اور اور محد کی حدود دونوں کی اور اور محد کی حدود دونوں کی کہ دونوں کے دونوں مدائی کی اور محدود کی اور اور محدود کی اور دونوں کی کا دونوں کی دو

درے کا۔ یہ بن ی تئیس فقب عید و بواد کے اعد والی تارین آئی میں "شارت سرکٹ" موسے بغیر ک

كيس - حفاظتى نظام ناكاره موكيا - خطر \_ كا الارم مجى

خاموش ر بااورد برياد وال بحى خارج ند وا

"کیک می دفاف کافی قدر دومرے کی چھال خرورت شدگی" استوادگا میں نے مرکوی کی سے "مجھی استواد علی دولوں اطراف کے خلام کر انکار دوبا چاچا اجول" دراجر نے این کچھ علی جھال چاروں آدمی مکما آزدی مکما آزدی میں انگریش کھر گھر کھر کے اور ممارات کی معرفی و اور کا جا کا دوبا کے لئے۔ آويزال كرنے كى حافت أيس كرتا" \_وو تابع سے فاطب موا۔" بیال کمی مہاتما کی یا مہارش کی تصور مونی جا ہے تقى ـ بيرورت أفرجمين كياسمجانا جاورى بين ـ تصويراني جكد يركى تواس ديوارش دكاف بو

"يُرامراد بلذك من جائيكا تفيدراستا- ب اختیار راجو کے منہ ہے لگا۔ وہ تینوں اس فیاف میں واقل ہوئے۔ بدایک درمیانے سائز کی سرنگ تھی۔ استاد كو جنك كر چلنا ير ربا تفار اجا يك عى وه سرتك ايك کشادہ کرے میں جا کرفتم ہوگئی۔اس چوکور کمرے میں رد شی کا اچھا خاصا انظام تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی کویا چے وال على محض على الله الله الله وروازه کھٹاک سے بند ہو گیا اور ساٹ واواریں ان کا منہ ۲۱زلیں۔

استاد گامول اور راج نے بخور ایک دوس بے کو و يكما ـ " برخوردار آحك كيكيل عن باتحد جلنا أو بهل شرة ب"-استادكامون في معكراكركيا-

كرا موسيقى كى مترنم لبرول سے كو نجنے نكار راجو بدے فورے موسیقی کوئن رہا تھا۔" یہ جدے بلی کا تھیل سمی مقصد کے بغیرتیں ہوسکتا''۔اس نے خود کلای کے

انداز ش کیا۔ "خونی دیوی جمیں دموست وصل دے رہی ہے برخوردار!''۔ استاد ہے زہر خنداں سے جواب دیا۔'' ب ماتی موسیقی کی وحمن ہے"۔ مهمی اس بل بتوژی کی تأکمیں چیرووں کی ذرا میرے سمامنے تو آ جائے''۔ تابونے آتش زیریا ہوتے

ہوئے کیا۔ "راج كمارا ثم الجي طفل كتب مو" - ماتي دهن یکافت بند ہوگئی اور کم ہے جس ایک نسوانی آ واز کو نخے لگی

جس کے پس منظر میں سانب کی پینکار سے ملتی جلتی

كرنے والے لوگ إير كے معاملات سے يكمر بديروا ہو کر اور خارج کے خطرات کو ول سے تکال کر استے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ باہر کی حفاظت کرنے والے اور ہوتے ہیں اور اعد کام کرنے والے اور کی مرود وستور ب- عصت ير ي الكين وإلى بلائي جنگل بلول كي طرح کوٹروں کے ڈریے بیں تھی گئی۔ راجو اور تا بو نے تو محوں کا استعال کیا لیکن استاد گاموں کے ہاتھ می البني بتموز \_ كا كام كرر ب تق - إلى بحر على يبلي صح كا صفایا موا کیا۔ باہر دھو کی نے ساری عمادت کو اٹی لیب میں لے الا لیکن عمارت کے اغد بدی علی محتی محتی خوشبوواراورفرحت بخش بواطخ كلي-

مدوراصل اعدروالے افراد کو دھوتمی کے زہر لے اثرات ہے بھاؤ کی تہ ہرتھی کین حفالتی الارم ایجاد كرنے والول كوشايد ساميد ناتشي كدوه حملير ورول كي فالحرو مدارات كا ابتمام اين باتحول س فرما رب یں۔ان کے تو وہم و کمان عل میں شہو کا کہ کوئی ان ے زیادہ جالاک ہوشیار می قابت ہوسکا ہے۔خونی بلدی جیے کدرجت نے کہا تھا فریب وہی کا شہکارتھی۔

ممارت ك ا عراض يخ افراد تني شايد مملدة ور اوقات کار کے بعد آئے تھے۔خوٹی د بوی کا دفتہ بھی خالی تھا۔ راجو تا ہو کے ہمراہ محارت کے دل جی داخل ہوا تو سامنے دیوار پر وہی تصویر آ ویزاں تھی جے رحت نے بعد میں بنایا تھا۔ فرق صرف بیتھا کرتھورے ہی منظروانی و بوار میں کوئی مٹا الے تیں تھا۔ ایک بار پھر مل بحر کے

لئے مضوان نے خاتون کی مسکراہث کو بغور و یک اور زیر لب محراكره كيا . بيني محراني ياخور وأكركرني كاوفت نہیں تھا۔اے مسروقہ فاکل کوتلاش کرنا تھا۔ "اگر میں اس فائل کو چھیاتا تو کس جگہ؟" راجو

نے سوچنا شروع کیا اور فورای اس نے ہاتھ بدا کر دیوار ر بے تصور مینی لی۔'' کوئی این دفتر میں اپنی می تصویر

w odfbooksfree pk

جراًت وہمت کوخراج محسین چش نہ کرنا بکل سے کام لیما

ہوگارتم میرے حفاظتی نظام کوٹا کارہ بنا کراس کرے تک

آ ہے۔ یالک بہت بری کامیانی ہے۔ محے ترات کے

میں ہمارے سینکڑوں بزاروں غلام مصروف کار ہیں۔ مرمراہت ی سائی وے رای تھی۔ "بہرمال تماری دہشت کردی اب قصر یارینہ ہونے والی ہے۔تمہاری حساس ترین اورا ہم ترین تنصیب کونشاند بنانا ہمارا مقصد تھا۔اس جس ہم سوفیصد کا میاب ہوئے۔میری کلائی میں جوسرخ کھن ہے میمول کھن میں۔ اس میں ایک طاقتور يوث كثرول نصب ب\_تنكن كے اندر دو كول دارُوں میں دوتاریں ہیں۔ جوٹی تقن کوقو اُ کر تارول کو شارث كيا جائ كاريوث كفرول طاقةر عمل لفركرنا شروع کر دے گا اور تمباری اہم ترین تنصیب جملہ تیار ہوں کے ساتھ زیش ہوس ہو جائے گی۔ بیدایسا دھ کا ہو گا جس کی گون کا سارے کرہ ارض برسالی دے گ۔ تمیارے ملک عل ورجنوں انے وحاکے ہوئے جو تمیادے ماہرین کی بدحی ش ندآ عیس بد امارے غلاموں کی کارروائی کے علاوہ میرے ریموٹ کنٹرولز کی قائل صد فخر كاركردكى كا تتيد تع\_ وهما كا فير مواد البت مرے غلامول نے وہال نصب کیا تھا۔ وہ ریموث كشرول جوميرے غلاموں كى تحويل ميں جي ان ك کار کردگ لیخنی رہنے Range محدود ہے لیکن دہ کلوار جو تہادے سر پر لگ رس ب اس کا کنرول میری تحویل عل باوران كا دائرة مل ببت وسيع بي- بم افي بر شرطة لوكول مع مواسكت بيل- بم في القافي بلغارك ذر مع جہیں مبلے پستی سی دھکیلا۔ ہوس اور تلذذ کے کف آورسمندر میں غوفے کھائے لگے تو تمہارے سارے طلعم بھر کئے۔اب تم کمی میدان میں بھی ہم ہے آے لیں موسوائے مول اور حافت کے حرف آخر كے طور ير بي بھى من لوك وه بليو برنث والى فاكل ابھى تك ال بلڈنگ میں محفوظ ہے۔ وہ اُتی خطرناک ہے کہ میں نے اس کی فوٹو کالی کی اجازت بھی نیس دی'۔

"وه فاك كمال ع؟" راج تي دكه جرب ليح

هِي يوحِياً. ُ ' تمهاري كلا أي ش كُنْن كود تكميتے عي ميں بات

پیکرتم جیے تو جوان پیند ہیں لیکن پرتمہاری آخری مدے اب مرنے کے لئے تیار ہوجاؤ"۔ "بيضرور بل يتو ژي اول ري بيشتراد سيا" تا يو نے إدهرأدهم و يكھتے ہوئے كہا۔ " بیکس گتاخ کی آواز ہے، راج کمار تمہارے ساتھ ہے گون بدتمیز ہے؟'' موت کے مندش ہے مختلو بوی جیب لگ ری تھی حرراجوكواميدى كرن بعي دعائى دے رى تقى شايدىي خونی دیوی ندا کرات پراٹر آئے لیکن وہ آ واز اچا تک بی بند ہو گئا تھی۔ " بولتی کیوں نہیں اب، چل میرا ایک ہاتھ باعمدہ کے میرے سامنے آ ۔ کلبے میں چمٹی ساتویں بلکہ آغویں کا دود ہے بھی یاد ولا دول'۔ تابونے اینے جذبات برقابو یاتے ہوئے کہا۔''میرے شغرادے کو پیند کرنے والی تو نے بھی شیشے میں ای شکل دیکھی ہے؟'' " تابورانی افسر توک دے"۔ راجو نے دھے "مائ كمارا اس زيان دراز كى زبان كولكم دو تا کہ میں تم لوگوں کو مرگ وادی میں و تعلینے ہے چیشتر وائی عذاب میں بھی جنا کر سکوں '۔ پینکار کے اس منظر میں خونی وہوی کی آواز پھر کو بچے گی۔ "تم سفے مارے ميزائلون كا تو و چي كر ك اين موت كو دوت دى. مادے سائنس وال اس حرکت سے خاصے بریثان ہوئے۔ان کواب از مرتو سارے سرکٹ میں تبدیکی کرنا یڑے گی۔ چونکہ تم سفر آخرت پر روانہ ہونے والے ہو للذاش ال راز كا اعشاف كردى مول كرتميار علك

کر تہدیکہ بی حمال اللہ اللہ کا میں اللہ کے احتراف ہے کہ کی حساس تصیب کو دھا ہے سے اڑانے والی بات میرے وہم و ممان عمر مجی مذتی۔ عمل تہادی شکر اہت کے مصعے عل مرکمیا تارہا''۔

" اوراب کیاتم میری مترابات کاراز یا سے ہو؟" "اب یے کون کی راز والی بات رہ گئی ہے" ۔ راجو نے جواب ویا۔ " تم لوگ فائل کے چکے پر سے جو اور تہارا سے مگوراڈ پر لگ فائل کے چکے پر نے جو اور تہارا سے مگوراڈ پر لگ چاہئے" ۔ تحرف ویوسی نے صاف افاقا کا س

ہے دراؤ پر لگ چکا ہے۔ '' بخو آن و ہوئی نے صاف الفاظ کل کہا۔ وہ مہدکا راب خانب ہو چک کے۔'' مطور انعام اس جگے کی نشان دہی سے و چی ہوں جہال وہ فائل اس وقت موجود ہے'' ۔

تفوذی و بر کے لئے کمرے بھی خاموثی چہائی رق برضوان کاول وروروں ہے دور کئے تھا "اس مورے کمرے جو اپر کیسٹھوں کا مکرا ہے جمع میں کیا گئے تھوں کا جمع سے مواکن چھی کھول مکسک وروشوں کئی کا اس جی تھی آر ام فراری ہیں کھول مکسک وروشوں کے تاکہ اس جی تار ام فراری ہیں کھول مکسک است حال اس کا کال اول کی"۔ ہیں اب بھی اسے حال اس کا کال اول کی"۔

ہے ہیں اب کی اسے دہاں سے نقال بول کی ۔ ''تم اس وقت کہاں ہو؟'' رضوان نے صدیوں بر مورد رسی نامون کی ا

پرانا داؤ آزمانے کا فیملے کرلیا۔ "تمہری میں ایک میں۔

" تم مان کارا ایدی به چدرجه و" " بها تا بول" را بر غرب می کلواسی قرر رف ایک نظر و یکنا بها تا بول" را دار خداد اید قریب سخی کاراے میر بدل و سریح کا اطار می کارک بار ایدال کار ترب سے مرشار مودی ادار کا ملمهم می کوی کار " کویا پیرسے مین نے "میسی کھاک کری و یا" ر کرے میں مجتبی کا مداکر شیخ کی " اس وقت میریم

ے صرف بائی میں دور اپنے عشرت کدے میں تنہائی ا سے لطف اعدواز ہورہی ہوں۔ میں اپنے سوئنگ بول میں نہاری ہول۔ بدے میر کی تنہائی کا سب''۔

" يقد مرامرهم بين" " مواد بين" ويائي خد تنجيد كل سے كيا. " مگر ويش بين يوم دوكا بين إلى قو ما هد كل مي تم جي پين يدي مود كا بين إلى موس سے كامات اداري بيون بين ياري كا كو تحت كا حاصله وي بين ابين بذيات كو كل عاطر هي تين الآن اب مين من تر تين " ميم ترين" عن اسيدة تي كافرة ودون كي تاكدا بين فيط بر التي تجيت في مال تين التي التي بدون كار بين فيط بر التي تجيت في مال تين كان بين سيد كار كار كار بين فيط بر كار كو تين كار بين على مين كار كار بين مين التي التين

کرے کی فضا میں ترسمان کی خاصری کو جو گئا۔
ایا تک تاہد کے خاصل شہر سے تی بند ہوگی اور دو سر سے
والی ویاد اگر مرک دیدہ وہران کی طرح رو یکھنے گیا۔ دیا دیر
چو دیگی لی می تیفن قائل آئی ہیں۔ یسے برست سی
مسلم ان آئی آئی اور وہ وہ اوا آ ہت آ ہت است ان کی
طرف سرک رقی گلے۔ ان کے حقیہ شی ہمواد ویا اسے
قرار کے سارے راستے بند کر دیکھ نے اس اجواد واسات
کا موں تکھی یا تدھے ایکی جانب سرکے والی موت کو و کھے
گا ہوں تکھی یا تدھے ایکی جانب سرکے والی موت کو و کھے

آغاز ہوگیا ہے"۔

" إساع عمد مرال! برا ميف الموك شجراد!" تا پورف تاراخ خانون انگیل کردان کسر ساح موری تک اس مار خدود او است نیخ به بلا کردان او ای ادف مش کسر کامل قائد کو دادشته نیخزاد کسی مان بر جد والی موست کسات که دوادشتن می کشودی او بی کشود دید فرام مرات کشی با کشی نی ذهال بردکانا چانگی گفت مید مرام مرات شخی، چاکل چان قاء جو بکوشی ها جذبه صادق قاچرتگ او کرد چاہے۔

"تاراح قالون! ميرى جان تو مجه موت ك كي بها على بها على بها على بها المول شدت جديات كرزال

یں کہا۔ 'طور کن قالوں لیزر گن'' سے نقرہ اس نے مرگزی میں کہا۔ موادادہ فونی دیوی میں لے ماہو کو بھی اس نے اشارے سے مجھالا۔ اس کی اپنی لیزر کن قو پاکس تیار تھی گر استاد گاموں اور تا بوئے اپنی اپنی تئیں لیاس کے اعدر جمیار کی تھیں۔

" استاد نے زیر استاد

بیک، وقت تمی لیزگو (Laser Guns) به تنی لیزگو (Laser Guns) به تنی لیزگو (Laser Guns) به تنی در از کلی شخص این سر ترجیب آ منی میسی در این به ترکیل شخص این سر تالیل کلی در این به تالیل کلی بیگل کلید به تنگل کلید به

ر ہوی کے قائے ہوئے کرے می پیچو تر گوری ان کے سامنے کی۔ اسٹان عقدانہ قابوں ہے اس کا چائزہ لینے لگا۔ ''جب نداوات آتا ہے تو واقع سے ساری چائل ہے''۔ استان نے فروکا ہی کے سے اعمار تھی کہا '''ر شولی دیا کی تو مجھ کسینے خان کی اولاد گئی ہے۔ اس جوری کے محتلق وو مجلس ماری کی؟ اسے تر میں چکی بچارک کو کو کیکا موں کہا

ب مرسول ما الدول ما الدول الدول الدول الدول الدول التعال كي حاتى قو قال كي منافع جو جائة كانتهال قعر والمائع ويكه كر ماجوكي آخمول على جمك آخمي سارك كالافات جوس كي الرام جود هير اس منه بياخت ألكم كي دولت لهاس كر هير جينع سے فاتى كي ''جرے ہا لک چرے درسرا کمیں! مجھاہے: دل ہے کیا ہوادعدہ نمیا گئے دیے''۔ جذبہ مادق اب کشا ہول''موت کو جرے وجود ہے گزر کر جرے ہے، جرے دل کو چر کر تھے تک مہنیا' ہوگا'۔ تابیہ نے مکیا باد

مرے دل کو چر رکھ تھا کھ بچا ہوہ آ - تا پر ہے کہا ہوہ آ رضوان کو "تو تر" کہ کر کا طب کیا۔ دیے پائل سرکن کا جم تراس رمیدہ ہے کے اندار اور با قابلے میں بدورت کا خوف ہرگز جیں قاب ہو جمہ کی تا شعد کا تب رہا تھا۔ وہ جلس میں گئی کا شعد کا تب رہا تھا۔ وہ سادہ دو چلس میں کے تریاس ہو جانہ وارکنا کی اشاف کر دو گئی گیراس نے تریاس ہو جانہ وارکنا کی اشاف کر دو گئی گیراس نے تریاس ہو جانہ وارکنا کی چرا کہ وارکنا اس کے حصار میں قید کر لیا ضعیل جاپ نے لڑوہ بزیگر ویا۔ وہ مجوب کی پانہوں کے حصار شد کی۔ دل کو ترارتو بازی خاص تھا۔ دائی میں کے حصار شد کئی۔ دل کو ترارتو بازی خاص تھا۔ دائی میں کے حصار شد کئی۔ دل کو ترارتو

استادگاموں اس بے وقت کی درائی ہے الا تعلق سا کھڑا تھا۔ گہر میں و وقت ہے آزاد ہوگیا۔ ڈو بنے والا انسان ہاتھ ہاؤں آئی ہاتا ہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دوکھ دیے اور قسیل جا س کی ہوں تو این کی مواد رکھ کے دکھ دیے اور قسیل جا س کی ہوں تو این کی ہے نواہ ارکھ میں کو گئے تھی وہارائی منر جاری دراہا۔ سی کی آ ہے۔ نزای بادر ان کی موثر شعل رہی ہے۔ یہ کئی پریش والی ہے۔ انہ ہاری بادر کی موثر شعل رہی ہے۔ یہ کئی پریش والی ہے۔

"استاد! يجيم بث جاؤ" ـ راجوني برجوش ليج

المستادة درارك جاؤه بل ال الدت على الى . آمد ك آثار چورد كر جانا جايتا مول بى زياده س

> زیاده پندره منت آلیس کے''۔ میں منت شد

اس شارت ب دخست موکری اسراد شارت ش پنچ د بال البته ان کواتنا وقت مرف نیس کرنا پرار

"احادادوذي

"دو دوره یا پیشن، زعرگ هوئی آق کا بیا گرآ می جائے گا"۔ استار نے اسے کھیٹے ہوئے کہا۔ "استم اوگ جرے بچھ چھے آق شی نے واضی کا انتظام کر ماہ ہے ۔ جب وہ کہ اسرار لمذک سے اگل اساک میزی سے لمدے پھنر ہے کرک شی سوار دوسے آج و میزشکین "عیب" جب چھتے ہے ۔ چھ اور ان کے مارے "عیب" جب چھتے ہے ۔ چھ وال پاکستان مہال آگا، ممار کھی ارسان کے عمراب سے "علی اسپ" کی جما والے چھ گاڑیاں فرنی ایکشک کی جاری بھاگی جاری جاری

"استادا خوتی دیوی کے سوئنگ بول میں نہائے چانا ہے"۔ راج نے کہا۔ " ادارا سیک اس مرق اس بول شی ذرکی لگانے ہے اتر ہے" ، گروہ تا اور سے قاطب

موسة جواب ديا-

ان کی کاردوائی شیر مرفورے پرتی رفادی گی اور بچی ان کی کا میانی کاردوشی باردی گی۔ رحت مجاے کو راج ہے دوروز بعد کا وقت روا تی کین کاردوائی ایک روز بعد می کرکز وان ھا۔ ہر جگھے میک رازدواری اور برت نزلہ کی کام مولی کا زید اور کرنے ہے۔ اس کی چرشوان کی تربید موٹی کی کا موام تربید کا دورانا معارضی اند

> حليم کما جاتا ہے۔ www.pdfbooksfree.pk

أستاد كامول خونى ديدى كى تيام كاه ب والف يه قلد كي موج كراس في فرك ذرائيركوا في دركشاب على كا اشاره كها بركشاب بينج تواليك فوشكواد جرت ان

چلے کا اشارہ کیا۔ ورکشاپ جہنچ تو ایک فوطوار حمرت ا کی منتقر تھی۔ ڈیٹی ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔

وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈہ تھا اور ہر نوع کے طالات میں زعرہ ہے کے لنے ہے تھا تھا۔ یل مجر میں انہوں نے صلہ تد ال کہا اور طاروں نو کی دلوی

انبوں نے ملیہ تریل کیا اور میاروں خونی داوی کے عرب کدے کی طرف جل دیے۔

"اگر فصیب ایتی ہوئے تو موصود" میں ہرا" کے شقے میں دھت پڑی ہوگی" ردا ہونے اظہار خیال کیا۔ " پر خودوارا وہ کوئی عام نازک اندازم ووٹیر وہیں بر حالت میں جسم خطرہ ہے۔ کس ذرا فراسیت کا شکار جہے۔ یہ کرورکی تو بر بنت جا علی ہوئی ہے"۔ استاد

گاموں نے اس کی ظلائی دورکر سے ہو سے کہا۔ پہاڑی کے دائس میں وہ ایک خواب ، ٹاک سی عمارت می سفید براتی رنگ میں ڈولی ہوئی جوشیا ہے ہادلوں سے اور میں پہلے گئی گئی۔

''استاد اس کورت کا زوق شسن واقعی قابل آخریف نے''۔ راج نے دور ڈین کی بددے ممارت کے گردو پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

"بان برخودارا این فیجنین پیشدیدگی سے جو فواذا ہے"۔ گاموں نے لیفنے می چوٹ کی گر راجو کی بدلی ہوئی کیفیت دکھے کردہ خاص ہوگا یہ "کیا ہے دکھے کی ہے خگر ہے" این کے دوران کی طرف ہاتھ بدھائے گیا۔" ذرائعی کی تو ظامہ کردن این فارت کر بوش کا بھی سی کو ظامہ کردن این فارت کر بوش کا بھی سی کا تھا میں کا میں این فارت کر

' میچی گونسلے سے پرداز کر گیا استاد'۔ راجو نے دور تان اسے تھاتے ہوستا کہا۔

طری کی جی سفید قارت کے مین میث سے فرائے مرق ہونی لگل ۔ ڈرائیر کے ساتھ والی سٹ پ کرنے کی بائر بھی موج کران نے موبال فون پر کی ہے رابطہ کا کہ کیا۔ " کا مارے کے کردہ بوشار پیرے دار عشین کردہ دی اس وج او کہ مرحت کرنے کی کوئی خورت میں دوسے کھر کوئی ویا کا رہنے دو۔ در ندیم ری آئر انقام مروخ جائے گیا۔ ای چاک بائی تھی ڈھوٹ کوئس کے بعظ ہے اور کا کابندی کلی کوئی مود کی تو خود داروں کوئس کے گرفار موج کی آئے فورا کھے ہے دابطہ اعام کر دھے کسی نے طاور وہ کے گرفتر کرنے کی کوشش مت کرنا"۔

رات نصف سے نوادہ بیت مکل تھی جب ر رورشوں کی چرائی ہائی گئیس کا ہے۔ طور برحوال روائی کی گئیس کا جس کی جدور ہے دار روائی گاہ پر سموت طاری قات میں کہ سے جب کے بعد وجر سے دار چاک مروال کے محمول ساتھ موسک کے بالد کے اس اس اس کا مالی کا دوجہ تزارت معقول رکھنے کے لئے جدید اورشش کم کا اسکوٹر کار کا معقول رکھنے کے لئے جدید اورشش کم کا اسکوٹر کا کہ قام ایک کوئے میں نصب تھا۔

رجوفی کا دردی علی ملیوں کہ اضاد قدموں ہے چاک ہوا گیٹ کے قریب میچار دونوں میرسے دار چرک ہو عجمہ اس کے جہر ہے گوانمازا کرتے ہوئے انہوں نے رضواں سے ''شافت'' طلب کی اور درط تیرت میں کم ہو گئے۔ تیجے بیٹا کا کہا مہان فٹان دکچکر وہ میلوٹ کرنا تکی جول کے۔

''مرا پرصادیے سرا اندراطلاع کردوں؟'' ایک پیرے وادیے وروازہ کمولتے ہوئے درخواست ک ''جیس اس کی کوئی ضرورت نیس''۔ راج نے محتصر

جواب دیا۔" داستہ براہ محصا بھالائے"۔ "مرا ذرا دک چاہیے علی کول کو زنجیر تو دال دوں" ۔ پہرے دارنے اپنا تھر محمل کیا بی تا کارک ک گردن فلکے عمل آگئے۔ ایک دیو کاست داکستس نے بنروقس تالے میٹھے تھے۔ ''تم نے اس کی دم شن آگ جو لگاوی ہے۔ قاہم ہے اب تو وہ جیٹ جہاز کی رفارے پرواز کرے گا۔ گئی ہے تھے رفائلہ کے لئے جو '' وہ تا گھوں از

خونی و بوی براجمان تقی اور پھیلی سیٹوں براس کے محافظ

گیگ بے ہم انظار کے لیتے ہیں' استاد کا موں نے فیصلہ شاد ہے۔ جس پیاڑی پروہ چپے چٹے سے دہ سربز وشاداب مئی اس کے دکھ کے جائے کا خطر فیش تقدر و میں تقدر و میں دو مخرات کا صدے بہت دورہ جائے ہے۔ تعملیوں پر نقد ہاں جائے بھے تھے۔ دورود سے جائے ہے۔

## نہیں خون دینے والے عشاق تھے۔ معدد علاق

مورج نے صف کی مثام از کی قو صفید کارت روشیوں سے مجھ نے کی کی دو تا ہوا کی گاہ داسیا کساری میں اسٹ کر کر اپنے سرایا کا جائزہ لینے گل ۔ اپنی سرکت سرخ انگادہ آ کھی لا وقتی کر دوا اپنیا آپ سے بانک محمد مطلب بداری کے لئے جرح به ستعال کرد۔ مہمان کوروم چاکھی کا اوقہ شامز کی کسے کا بھر استعمال کرد۔ جہان کوروم چاکھی کا اوقہ شامز کی کسے کا بھر استعمال کرد۔ بینک برقدم چرجی رہنمائی کر بھر کاردی کی بھر احتیاط اس کے کشاری کا کھی اسٹور کا میں کا میں کا میان کردہ کی جدا احتیاط اس کے کشاری کا کھی اسٹور کی جمہور احتیاط اس کے کشاری کا کھی والے کی جراح کی اسٹور کا میں کا میں انتہاد کا استحمال کی والے کی جراح کی جدا احتیاط اس کے کشاری کا کھی والے کی جراح کی جدا احتیاط اس کے کشاری کی جدا تھی کا کھی والے کی جراح کی جدا تھی کا کھی والے کی جراح کی جدا تھی کا کھی والے کی جراح کی جدا تھی کا کھی والے کی دوالے کی جراح کی جدا تھی کا کھی والے کی دوالے کی جراح کی جدا تھی کا کھی والے کی دوالے کی جدا تھی کی دوالے کی جراح کی جدا تھی کی دوالے کی دوالے

"اگران متودل نے موجعات کا جوت پیش کیا شداس کلی کو ڈوگر چی کارڈ ڈوائوں گی۔ پھوان کی موکد بھی ہے کہ گئے کہ حاصر چین کان کی الایش دیے چاہ کھا ک ہے نے کی ہے۔ وجری خاتی کا ایدیش دیے درجیج ہیں"۔ اس نے وصر رخ کلی متصل چیز کی دراز شک کراراے حفظ کر دیا۔ اس کرے بھی کی وقاد کھی کر برت

جائے کہاں ہے آگراے دائی گایا۔ زشن ہے ال کے جران کا دشتہ منتق ہو چا تھا۔ دوسرے چہرے دار کو جران ہونے تک کا حق شاط راج سے چہری قرت ہے تریف کی گردن پر دار کیا۔ اس کی گردن آیک طرف وحل کی ادر دوکوئی ناخط اراز ان کالے اپنے زشن برا

کوشش کی دومرا تا ہی جاب لیا۔ اُن میں نے شک ہ جنہا کی گردن و پری کی اور دونوں ہا تامد مسم کھا ہو سے ۔ اُن کی کی شد رگ فر میلے تیز واخوں سے کوئی و داوئی کے عالم میر کئی جب اس کے ہاتھ میں کے کا کھیا جرا آ گیا۔ اس نے فسیل جاس کی پری قوت سے در درگایا ارد ماکش کوشک کر میک ہاتی ہے تہ جز استی تھے جرچ کیا تھا۔ اب دہ جو تھے کے تا تمالی جن اوا کھی آچل کر کھڑ اجو کیا۔

لگا كرهملدآ در مو محك ما يك في في كي كرون د يو يخ ك

تا ہے چھل آورتے کا دوحر واج لنا شی ادان کی فرج کا نہ اوا اورگا استان کا سرف آنے اول بلا کسر پر جھوڑے جی چاتھ کا دار گیا۔ کئے کے مثال سے مم چے دورک کے دوران کا کہا دار خارج اورک کے مثال میں چے دورک کے دوران کی جازات کا کہا ہوگا۔ ''میز دی آگئے جاتھ کی کہا اوائد تا اور کے تشکل کھری

اسادين شاك ليه وااو - تايو يه سعر به

نگا ہول ہے دیکھتے ہوئے کہا بھر جاروں ہمد آن گوٹ ہو کر اوھر اُوھر دیکھنے گئے۔ ہرست تمل سنا نا طاری تھا۔

د حراد مراد میں است کے بیر مصل میں است اور ہے۔ ''یہ خام موقع میری کھ میں نہیں آ رہیں''۔ راج نے دھے لیج عمل کہا۔''یہ کی طوفان کا چیش خیمہ مجی جارت ہوسکتی ہے''۔

ر کی سیاب بالکل ہی فیرموٹی باے ہوگیا۔ داچو ک بخوانام تھا کر فوق روی کے قشیے عمس مرت ککن می عمل عمل ترب کا اکا تھا۔ یہ کو اس کی شدرک پرکھا ہوا تیز معرار کر تھا۔ اس کے وہ دم بھے وہ بنے صاب می کا کے بغیر موزی کلک کنے رمائی چاتا تھا۔ صورے حال کا تقامت قال عمد وہائی کے رمائی چاتا تھا۔ صورے حال کا تقامت قال عمد والی کے رکاما جائے۔

" ﴿ فِي ثِمّ استاد كِ ساته قدارت كِ مثر في حصر كا چكر لكادَ عن اور تا يومغرني حصر كود كيد ليت جن" ـ راجو

نے دوصوں بھی بہت جائے کا فیصلہ کیا۔ جونکی استاد گا سول اور ڈیٹی پندرہ میں قدم آگ گئے اچا تک ایک و یویشکل دراز ریش ساوھو ان کا راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے ہاتھ میں جمیب شم کا نیزھا میزھاعصا تھا۔ میزھاعصا تھا۔

میرها عصاقها۔ "نیالکو! کسی کھوج جس ہو؟" سادھوئے قبر آلود اٹکا ہوں سے انیش کھورتے ہوئے کہا۔" بیاتو میری دیوی کا بیرتر استفان ہے اور اس کی رکھھا کرنا میری تبیا کا

آیک حصرے" ...

"مہارات میں آپ کی تہیا ہے کو کی سروکار
"مہارات میں آپ کی تہیا ہے کو کی سروکار
میں استان نے بصرافر ایا مہارات ہیں آپ کی اگر اردو
میروں کے دوراوں کوان
کیمیروں نے دور رہا چاہئے" ۔ استاد کا مول کی ہے
کیمیروں نے دور رہا چاہئے" ۔ استاد کا مول کی ہے
بیریا دارہ بنے کی تمی آداری ہے" محبورات میں کمی کر دار کیا۔
استاد کے پہلو پر چار دور سے دار کی ساوح مہارات کی استان کی جان ہے میں کہ مشہولی ہے
استاد کے پہلو پر چار دور سے دار کی ساوح مہارات کی گھر

www pdfbooksfree pk

برادین سے موسوں کا حکید اس کی گردن ہے گرد تک برادین سے حک میں جائے گئے ہے ہے ہیں۔ گئے۔ تکی صدیاں گزر تکی سادھومی ندافتے کے لئے ہوئے خاور دوشت کی طرح زئین پر گر گیا۔ اس کی آتما شرح ہے کہ ق کر گئے۔ استاد کا مون کی سائنس آکھڑنے کیس میں جریف کی گرون یدائود کشنے عمی دی۔ کم دوت اور

مزرا نکل فائل انسان اور پر یک وقت دارل ہوئے۔ وہ بندونم تخسل ایوا تک ڈیل کے باقعوں ہے جس کر دور میا کھڑا ہوا۔ سادھ اور استاد کا موس کی انٹیس ایک دومرے کے قریب پر کی تخسی ۔ اس نے اساد کے پہلو ہے نے خور دو کھیا۔ "کو دوج ان کیچر سلول کو جمارت درائل میں زور دوج ان کیچر سلول کو جمارت درائل میں زور دوج ان کیچر سلول کو جمارت کیک فاقع افراد اس کو کیا اور کا دکھرا" ۔ اس نے ایک

ڈیٹی نے گئی جھک کراٹی پڈل سے بندھا ہوا تیز دھار تخر کال لیا اور دولوں کید ودمرے کو نظروں سے آئے لئے گئے۔ ڈیٹ اس حقیقت سے 1 آشا تھا کہ عیف کا تخریم ہی تکل میں بجما ہوا ہے۔ اور ای بے تحری کی سزا

وہ مرتبال مرزع فی انجل کر حلہ آور ہوا۔ ڈی کا میدور فیف کا بدف تھا۔ تو بریا گنج بدف تک تو تو تی کا کروہ ایک چیدور کا طروع اسیدی ایک ہا اور چرکا لگانے میں شرود کا میاب ہوگیا۔ ڈی اس قرائی کو خاطر میں د۔ لایا اوراس نے اپنا تھی امیراندا انداز میں اور فیل شروک پر مجمع وجان مرزع تھی سے حلق ہے جیب و فریب شم کی صدا فارق ہوئی۔ اس کے بجمیعودے ہوا کو طلب کے بین کرنے کے احاص ہا۔

ڈ کی حریف ہے فارغ ہوا تو اس کے جم پر جیے چوشیاں ک ریکے لکیس یہ احساس رفتہ رفتہ رکیتہ الاؤ گلالیا اور دو اول اس صماع قضد کرنے کی تک رود کرنے
کے سیدو کل مستول کا گلاا قضا۔ اس کا کلی کی احداد کو
کا میلی افعیب ہوئی اور اس نے وی کھٹے ہوئی آوے
مداوع میاران کے سر پروے ماران استان کا مریت کیا
ہا قدرہ تھم کھا ہوئے۔ ڈی کی تجھیٹی تھی ار ہاتھا کہ
ہا قدرہ تھم کھا ہوئے۔ ڈی کی تجھیٹی تھی ار ہاتھا کہ
کو دیزے۔ گھرزی سے میاو ٹھی جو سے موال ہے جو والولی
استان کی سے میسی کر جو تھا والیک تجرآ کیا اور
مان کے میسی کر میان جو سے کہ کو ٹھی تھی میں
استان کی سے کہ کو ٹھی جو سے کہ کو ٹھی تھی کی اس کے ساتھ
مان کے اس کے میاو ٹھی جو سے میں کو چرخا موال کے ساتھ
مان کی ایک میں اس کے میاو ٹھی جو سے میں ان کی جو سے میں کا بھی میں
استان کے اس کے اس کی میں اور کو تھی کے
اس کی اس کی اور کو کھی کے تھی کی گئی ہے کی کی کا اور میں کی کا جا تھا اور میں کی کا جا تھا دو مرتمان میں کی بائے کی کی کا جا

جوا تھا کہ ڈیکا کا چیدائی ٹیس گیوٹر و باقدا۔ استادہ موس کے پہلو ٹیس تجر چیست ہوا آو اے ہیں۔ میں ہوا تھے سارے پیلر ٹیس آگ بھڑک آئی ہیں۔ بالیک ٹا تا کل کا بات تھی۔ اس کے لئے تخوکا وقع کو گئی کا آئی کا میں کی ۔ اپنے کسا اے محدوں جوال اس کے تسیل جاں ٹیس مٹیر اوادی اس سے ہوادی ک

کرنے گئی ہے۔
الاویر سے فعدالہ میٹر شرور میک ذہر میں ڈویا ہوا
الاویر سے فعدالہ میٹر شرور میک ذہر میں ڈویا ہوا
الاری سے خدال آتے تی استاد کا سول نے سالوہ کی
حمروں اپنے دوروں پائیس میں میٹر کار روہ پائیس بھر ہوائی
میٹر نامور کوئی خاطر میٹر کی بالا پائر کے تھے۔ اس کے
خدالہ کی خاطر میٹر کی اور کا برائیس کی میڈیال
الماری کی بیٹر کی کی اورائیس کر کی الموری کے میٹر کے بالے
خوالے کی میٹر کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریلا لایا کہ کھرے
خوالے نے میٹرس کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریل سادھ کی
خوالے کے میٹرس کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریل سادھ کی
خوالے کا میٹرس کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریل سادھ کی
خوالے کے اس کا میٹرس کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریل سادھ کی
خوالے کا میٹرس کوئیس کر کی کیا ہے تی بیٹریل سادھ کی کی کی ساز الے نے

ا کے لی وہ محو خواب می، دوسرے لی قبر آلود يس بدل كيا-وه اينامردونول باتحول عدتمام كرلان كى لكامول سے جكانے والى كو كھورنے كلى۔ راجو يزے زم و طائم کھاس بر بیند کیا اور تموزی وج بعد ایک طرف اطمینان سے سائے صوفے یر جیفا ہوا تھا۔ حقیقت بی لأهك حميابه تھی کہ وہ تھن حاصل کرنے کے لئے خوتی وہوی ہے راجواور تابولسا چكردكاكروائي آية وكلوفتم او

بذاكرات كرنے كو بھى تيار تھا۔ اس كے لئے وہ حى حِيَا تَعَالَهِ اسْتَادِ كَامُونِ اور ذُي كَي لاتَّيْنِ لَيْلَ بِرُ جَلِي تَكِينِ الامكان تاري كر كے آيا تھا۔ دھونس، دھاندلي، مير و اور ان کے منہ سے جماک خارج ہوری تھی۔ راجو سی محبت - برحربها ال كى نكابول على جا أز تغابه لكاه ي شي مات كى ترييك ينج كما ية الوجيني توفي نگامول ے لاشوں کو و مکھ رہی تھی۔ رضوان نے مرتجال مرنج تھوكرى! كون بولو اور كمرے ش آ نے كى تھے محض کے ہاتھ سے نیجر لے کراس کا بغور معائنہ کیا گھر جراُت کے بول "زوہ ایک طکہ عالیہ کے انداز میں اب

کشا ہوگی۔ تابونے چٹاخ سے النے باتھ کاتھیٹراس کے مندیر ير ديا\_"اي" ال كي بواؤل عدمرف ايك لفظ ادا موا۔ اس زنائے وارتمیر نے قداکرات کے سارے وروازے بتركروتے۔

" تم لوگ ائني موت كوترسو ك اور جهيس شركاني ماتا کے جانوں میں ... " خونی دیوی اینا تقروهمل نه کر کے۔تابوا کم کس کراس کے لیگ پر ج مسکی کیکن دیوی نے اہے دونوں ماتھوں شی تول کر بلنگ کی دوسری جانب اجمالا اور برق رفآری ہے قلابازی لگا کراس کے اور جا كرى عشرت كده ميدان جلك بن كيار دونول ايك

-リングレノニーハ راجودم مراعلت کے ذریعے اب ہی خراکرات کا هم از كم ايك دروازه كهلا ركهنا ما بنا أما كر حالات دوسرا رخ اختمار کرتے جارہے تھے۔ جام بورے دور افراد گاؤل شي بروان ي عدوالي تايوزش كريشت يهاويم ين مَكُلُ في \_ اس كا وجموطا تت وتوانا أي كا خلامه تما يسيم راج نے فی تربیت کے ذریعے یا قابل فکیست بنادیا تھا۔ اس كمتالج من فولى ويوى فن قرب وصوب كا وقار كردانى جالى تى - دونول ايك متعمد كى خاطر يرسر يهار محي - جارناهي الدجار باتحدا كريدنواني اعشاء تتحكر

اے مولی کرافسر دگی ہے سم بلانے لگا۔ " تا بورانی! ہمارے دونوں ساتھی شیطانی وارے شہرد ہو میے''۔ راجو نے زر لب کیا۔''بیخنج ز برطا ے"۔ کھراس نے وکھ سوٹا کروہ تخراسینے تینے میں کر لا۔"استاد اور ڈی جارے رائے کے سارے کا نے صاف كر كك " راج ك ليج من ونياجان كا د كاست

حیران کن بات بیتی که خونی دیوی جس کرے يش محواسرً احت تحي اس كا درواز ومقعل نبيس قعله خوا تجين عموماً ورواز ، كى اعدر ، حجنى ي صاكر سوتى إلى الكين خونی و بوی کوتو روحانی معاونت بھی میسر تھی پھر اس کی وبشت كاطلسم ال الى حفاظت كوكافى تفار راجواور تايد وب ياوس اعدر واقل موسة تو خوني ويوى شب خواني کے لباس جس محمری فیندسوری تھی۔ استے احساب کو سكون دے كے لئے اس نے فراخ دل سے بے لوش كى تھی۔ راجر نے محوخواب دوشیز ہ کی نگل کلایڈ ل کو دیکھا تو اس کا دل بلیوں الصلے لگا۔'' کوبا دو نظن کی جگہ محفوظ ہے اوراس لال کا دسرس عی نیس" - بدخوال آت عی اس ك موزن يرحراب رص كرفى كى-"الله في، تنول باتو وا يار وكهاوال"- تايو في شاعدار جمله اوا كرتے موتے خونی و بوي كوجمع بوڑا۔

اس برقی رفادی سے حرکت کر دیے ہے کہ نگا ہیں وحوکا کھاری تھیں۔عشرت کدے کا فرنچیر اس معرک آرائی کی نذر ہونے لگا۔

راجرئے تھے مورک کیا کہ ٹی آد چھی نے دد تھی ہا دائے سنٹھار میرک جانب بخود دیکھا تھا۔ ہدائک ہی ال حقودی مزکرے تھی جو ہر سافر سے مرزد ہوئی ہے اور دو ا آن جائے عمل اس جب کٹؤ کا ہے جس میں اس کی چھی کھی جائے جس از اجر کینٹین جو گیا کہ اس کا مطفور کھی میں مرد

ای جگہ چمپایا کمیا ہے۔

جنگ زوروں برخی جب خونی دیوی نے المل کر ہری قوت ے اپنی ابریاں تاہ کے بیٹے پر ماریں۔ تاہ ابناتوازن برقرارندر كك كل اورفرش زعن يرمارون شاف جت ہوگئی۔ دیوی نے چملانگ لگائی اور ایزیوں کے بل تابو کے مید پر گری۔ اس داؤے بھاؤ کی تربیت راجو اے بار ہاوے چکا تھا۔ تابی نے پیٹ کے عضلات مینی كريك صفت بنا لئے اور آنے والى كا يوجد برواشت كر گئے۔خونی دیوی ایز ہوں کی مدد سے اس کا چیٹ کو یا مجل رى تى كىكن تايداس كى كوشش كوناكام ينائ جارى تى \_ راجويز عفور سے بيكارروائي لما حظه كرريا تھا۔ وہ جاتا تھا کہ اگر تابو کی توجہ ایک لی کے لئے اوھر أدھر میذول ہوئی تو اس کا ارتکاز محروح ہوئے ہی خوتی دیوی کا میاب ہو جائے گی۔ بیابھی عین حمکن تھا کدائل کی خونی ایٹال تاراج خاتون کا پیٹ عی محار ڈالیں۔ اس لئے وہ وم بخود بیٹا رہا۔ خدا خدا کر کے تابو نے وشن جال کے یاؤی قابو کے اور کروٹ بدل کر اے گرائے عل كامياب موكن \_ راجو جات تھا كداس نے عامكن كومكن كر دكمايا ب- بدوارعو أجال لوا تابت موتاب-تالدسة الچل کرز مین چیوژی تو اس کی گویا جون بی مدل گئی۔

"مير ، خل تول يلي ا كه نال ويلسن والي دوزخ

دی تیاری کرلے "بتا پر نے وقا صرکی طرح تھوم کر یا وی کی ایو کی سے تو ٹی وی کی کئیٹی پر وستک دی۔ میکی باد و دیوی سے مند سے آ مالی کاروائو کی طرح کھوسے کی اور چرچک میں اس کا یا وال و دیوی سے رق فرق تر میگ سے الک کھوسے کھوسے آئے باراس نے کھوٹی تی کھی کا وادر و دیوی کی صورائی و دارگروں کے کہا ہے اس وار میں سے بتاتا طاقت گی۔ و دیوی تر میں ہیں اس وقت سے اس خار میں سے بتاتا

ہے مون رق رق کر جا ہی صور دی کور کی جاریا گا۔ ''کے دی لعنت تیری اوقات تے۔ مجی کروا اے تیریاں منگا چیر ویال'۔ تاہد نے خالص نسوائی اعماز جس کھا۔" کشور تھے ای کٹن؟''

خوتی و بوی نے ٹیم وال تھوں سے اس بلائے ہے ور مال کو و بکھا اور پھراس کی فتا ہے بھری کا وشکھا رسز کی جانب اٹھ گئی۔ راجو نے سہارا دے کر اسے زشن سے وق ن

نقر بیاً پائچ میکنڈ بعد کان چاڈ و سینے والا دھا کہ ہوا اورخوٹی بلڈرنگ سے قسطے اثفتے گئے۔ خوٹی دیوی سکتے کے عالم جمی شعلوں کو سکتے جارہی مِما نک اعداز علی نول کی میمواد علی تا کن ہوں اور زخی ہودگی ہولی''۔

يج بچ تک پينيادول کا که ټاکن زقی بوټک سے اوراس کامنوم کما ہے"۔

الس کے لئے حمیل بواشوخ انداز بیال اپنانا پڑے گا۔ بورے پاپٹر علیے مول کے '-

ایتی کمرے ش آ کر خوتی دیوی نے دو مکن گرزتے ہاتھوں سے راجو کے حوالے کیا۔ راجو نے تابو کی کائی میں بہتا دیا۔" تاراج بانوا اس کی اجمہت ہے تم

واقف ہولیزاً ۔۔۔''اس نے فقر وادحورا کھوڑ دیا۔ '' یہ بھے اتنا عی حزیز ہے جنتے آپ'۔ تابا نے ہے داخ کیے میں کہا۔

بدال سبع مال ہا۔ "تم نے بھی میری بات بھی کی" رضوان نے اس کی آ تھوں میں جما تکتے ہوئے کہا۔" اگر تم اس کشن کو

جھے پرفوقیت دیتیں تو بخدا جھے زیادہ خوٹی ہوتی''۔ ''منی*س راج! جس جموث تیس بول سکتی اور منافقت* 

ول رائن: مل جوت دل يون من اور مناهد سے جھے مخت ففرت ہے' ۔ اس بار خونی دیوی نے ممی حسرت بعری نگا موں ہے تا اوکود یکھا۔

"شایدایے لوگوں کی وجہ ہے تمہارے پاکستان کا وجود قائم ہے" نے فی دیوی نے جنگ نگاہوں سے ذیر لب کیا۔" زاج کمار! جمع ہے ایک مودا کرو گے؟" شریحی

کہا۔" زاج کمار! جمعے سے ایک سودا کرو گے؟" شریہ' 'نے پرسٹورفرش زیش کوجھا گئے ہوئے کہا۔ ''بات سوج مجمد کرکرنا"۔ تابیہ نے مراضلت کی۔

ہات سوری بھر مرسا کے بالا سے در است کا است کا ۔ '' بلٹیز ہا قطت ہے گریز کرو۔ ورشہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گی''۔ شونی و یوی سے لیج میں کی درآ کی۔ رجو

بے موروں کے دیں ہویں مصطلیعی میں اوروں کے میں۔ نے تاہد کو خاصوتی رہے کا اشارہ کیا۔ ''میں جاتی ہوں تم کمی نہ کی طرح نج کر جاتے

''شن جائی ہوں تم بھی نہ کسی طرح فٹا کر جا گئے۔ ہو۔ میرا ایک اہم کار کن تمہارے ادارے کی قید میں کی ۔ (اچکا پیغام اس کے ذائن پچنش ہو چکا تھا۔ ''' کم لوگوں کی حساس تھیبات کے ساتھ میں موٹک ہونے واقا ہے'' ۔ رضوان نے کہا۔'' کم وہ دکتن ایمار سے حوالے کر وو ادوان کرنا ہے ہے' آنا کہا وہ وور گاہیش کر ویا مجمود کے بھی کا جمہ کے بحد لیا ہو گاہیش مجمود زرق مجمود کے بھی مجدود ''۔ ''انکی کو ویان مجمود کے جس مجمود کا'۔ ۔ ''انکی کو ویان مجمود کے جس کی بنا ہے جسمیں

میں دون کا میروں میری زورک ہے بیار ہوگیا ہے'' خوق دیوی ممکل ہاراب مشاری ہوئی۔ ''تم میری ہات انچی طرح مجمد چکی ہو۔ خصوصا اس تشریح کے کا ''۔'اشارہ خونی بلڈیک کے نذرا آئش ہو

س گھڑنے کے ''۔ انتہارہ کی بذک کے ادرتہاری کی چانے کی طرف اقداء ''تہارے بعد کوئی ادرتہاری کیا۔ منتہاں کے کام کار اس مجل نے کہلے کا کار بار کا ہے اور اور کا آنا جاتا کا قدر مکو ویتا ہے بھی ساتے کئے چیں''۔ '''کی تہاری بات بھیری اجول'' دو بچی نے کھا۔''

"هم پرستوروش ریس کے لین کمینی حرکات ہے گریز کریں گے" ۔" "تم پری کو تع سے یہ مے کو خلنو فاہد ہوئی ہو شرکتی! اب مکن میرے حوالے کر در۔ میں جانبا ہوں اس وقت وہ تمہاری سکھار پری دراز میں ہے"۔

"تم نے فود اے کیں حاص ٹیٹن کر لیا؟" شرکتی جرت زود فاہوں سے اسے میکنے گل۔ "استم حالت کا ثبوت چٹن کر ری ہو؟" راجو

نے سرار کہا۔ ''جہاری ہوت وال کرویا ہوں رابع نے سرار کہا۔ ''جہاری ہوت ادارے مفاد علی ٹیمل اور وحیانا ملتی علی وہ واکن فوٹ ملکا ہے۔ اس سے زیادہ تھر تجہاری تو ہیں کے سرارف ہوگ''۔ شرشی سر بھا کر سرچ گلی۔'' یہات اگر چہیری

طبیعت کے سراسر خلاف ہے لیکن یاد رکھنا، معاف کرنا مرکز کا معالی معامل کہنے ہیں کا بدلہ میں پڑے ایکن College کے میں کا بدلہ میں پڑے

ب\_اس كے بدلے ش تمباري واليي كوآسان يناوى

ام مالات من مجھے بيشرط بركز تول ند يوتى ليكن" اس تقن"ك وجرا يركي خفرومول بيس ليها حامينا تمهارا آدي والحرر الباعظ"-

کیارہوس روز رضوان کمک صاحب کے سامنے بینها کارروائی کی تشریح کرر با تھا۔"رحست کی نشاعدی بر شيومينا كاام كاركون كوبلاك كرويا كيا بدره كا مقدمدا بھی زیرخورہے''۔

" تابال دهيئه ذرا حقد تازه كرفية مسواداي فيل آ رہیا''۔ مک صاحب نے کہی بارتابی سے خدمت الے كراے صدق ول ع تبول كرايا اور جب انبول في رضوان کی طرف و یکھا تو ان کی آ محموں کا رحک بدل چکا

رحال اس وتت كيال هي؟" كمك صاحب نے مكيه للج بن يوجمار "اين گاؤل ش

" وه ريموث كنفرول كهان سيع؟"

"وواؤش آپ كى بردكر كياتا"۔ بياني اواورتيد خاف كى المارى سے دو كثرول

كال لاؤ" - مك صاحب في مرمرى عد ليع على كما-ار بوك كنرول يرير ركاكر انبول في صرف ایک وال کیا۔"ای کارٹ کائی ہے ؟" گرنوں نے یا کی نمبر والا بنن اعشت شهادت سے و یا دیا۔ "اگر عل

ف كناه كيا بإلى قدا جمع معال كري " معانى طلب كرت بوسة بحى مك صاحب كالجرتب وباقار

حرت انگيز بات يه موئى كرمياول خان كى واق پسماعر کاعلاج می ایک ماہر نفسیات نے وحواد اللا كوئى ايك ماه بعدوه تمل روب صحت موكر داجو، تا بياور ملك

· و تنظن كوغيرمؤ ثرينانا كوئي بهت يوامسّله نبيل نيكن ہم کی حم کا کوئی خطرہ مول میں لے سے "سجاول نے وضاحت كى - "ريموث كثرول سے خارج موتے والا تكنل اليشرو مكنفك وأيؤيا ساده فريكتني برمضتل موتا

صاحب سے محو كلام تماكر داجو نے تكن والا معالمه اس

بداور م Lead على ست تو تابكارشعاص مى نييل م زر تعتیں۔ ایک عام تعمل کی کیا اوقات ہے'۔

چنا تی سیکی موثی بادرے ایک مطبوط چوکور وبا بنایا گیا۔ اس عل موزی مین کور کھ کرز عین کی گرائی عل وفن کر دیا گیا۔ تاکہ اگر کی وجہ ہے وہ کفن ٹوٹ ہی جائے تو قامت خز "مكتل" إبرندكل سكے رضوان بر معل على أيك على موضوع زير بحث لانا ب-" عزيزان من! نا من زقمی موسکل ہے، وہ اسنے کارکوں ہے ایا ای کوئی اور ریموٹ کشرول ہوائتی ہے۔ وہ کوار ہمارے سر يفتى رے كى اس كا ايك عى الى اے كد كواركى دھاركو كتدكر دياجائ\_اس كے لئے بيج بيح كا تعاون وركار ہے۔ نی الحال جی نے اس زخی نامن کو اسے منتر ہے كل كرياري على بتدكر دكها بياكين اكراس كامترطلم

وطن عزيز ش كوكي راجوكي بات بي نيس من رباء صرف اس کی محبوب دلنواز تا پوسیدهی سادی اور معموم تابو اس كى و حادى بعد حالى راتى يهد و فراد عدى آب کے منترکی کیابات ہے، زخمی ناحمن کو کیلنا تور ہا ایک طرف ال قرة الوشرى كومام كرلات"-

ياش ياش موكيا و؟"

فرطب بات يرب كركياس" جلي الوي"ك لل کاف ہے۔ شاید ہم"زقی عامن" کے مقیوم سے واقت الأزن



أو برفيا

تين بندوق بردار محافظوں ميں كمرا ہوا ايك فخض کارے اترا۔ چیرے مبرے سے وہ سای رہنما معلوم ہوتا تھا۔ تیوں ملے محافظوں نے جاروں طرف نظریں محماتے ہوئے کارتھر لی، سے کوئی موا کارافیا لے گا۔ ویے یہاں کوئی خطرہ نیس تھا۔ ایس ایس فی کا وفتر ایک محيونا مونا فكعرتها\_

برطرف سے حفاقی وستے میں محرا ہوالیڈر پائینا کا بہاسٹر سرنٹنڈنٹ ولیس کے کرے میں سجا۔ایس ایس نی نے ایک محمد انسری طرح اس کا استقبال کیا۔ "آئے جناب آئے تقریف رکھے"۔

"السالس في الم بهت يوى فكاعت في كرآ ي الله المارات إلى وليدرة مضف يملكها

"جناب! بيضي توسى ماع بفندا؟ كا فكو

تو چلتے ہی رہیں مے''۔ پولیس افسر صاحب بھی کویا نیم ساست دال بن محة مول -

"بات بيب كه بجيم صرف تمن باذى كارد و بركر الله ديا كيااور مخار شكوكو يا تلت جيب بقى د ، دى كى جيب يرايك سايىمشين كن لئے بيشار بتا ب،وه آس یاں جمالکا بھی کؤے کی طرح ہے۔ مخار تھے نہی سابق ائیم ایل اے ہے، بیل بھی۔ایک ٹی بازار میں بیرود بھاؤ

اصل میں بات یہ ہے کہ وہ برسرافتذار جماعت مع تعلق رکھتے ہیں اور برسرافقد ارجماعت کو خطرات زیادہ اوتے میں"۔الی ایس لی نے اپی طرف سے موج مجم

"روناتواى بات كائے" -ساست كارنے ترك با پینا۔" تم جیسے ایمان وار افسر سے ہم اس اقباری سلوک کی تو قع نبیرں رکھتے''۔

"امتیازی سلوک کی بات نیس ہے، جناب! شی تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں تھی حفاظت کی ضرورت ہے"۔

لیفرد نے تھارت سے کا تھوں کا ڈکرکر تے ہوئے کہا: ''ان ہے چاروں نے آج مک بچایا ہے کی گؤئے یا تو مرکے یا ہماگ گے۔ میں تو مرف ان کا دوخاست کرتا ہوں کرسب سے ایک سمایر تا ڈھوٹا چاہے ہم مجی موالی نمائندے ہیں''۔ اس کے بچھے مکی گئی گئی۔

ی مرحے بین کے اس کے سیاس کا اس بھٹ پہلو ''وہ تو نمیک ہے گر دیکھئے'' بولیس چیف پہلو بدلتے ہوئے کولا ۔''فوائی دور میں موام کے نمائندوں کو تا ضاد مذکف کے کا انشار ہے ہے ''

آ خرى نظول كى كياضرورت ٢٠٠٠

''شم شرورت کی تین مزرت کی بات کرر ہاہوں۔ امارے حریف پاکس جب میں مشین گوں کے ساتھ ا'تا کی ملقوں شما جا کی اور امار ہے ہے پاکٹ باور امار کے قر اگرت دوکوڑی کی روائی سیکسی ناانصافی ہیں''لیڈر کری سے اٹھ گیا۔

اس کی پیشود کھے کرایس ایس پی کے چیرے پر جیب محراب امجری۔

تجحك

پڑھے لکھے نوجوان کو گین جانا تھا۔ وہ بس کے اڈے پر بسول کے بورڈ پڑھتا چرم انتدا۔ بیرتو ف کہلانے کے ڈرے اس نے کی ہے بس

اور ایک اس او چا الیس امرف محویتا راد ایک اس

ے دوسری اور دوسری ہے تیسری اور چوتی۔ ایک ایسیان میں اس میں ایسی نام اس میں ایسی

ایک اُن پڑھ ما آ دی آیا، اس نے بس میں بیٹے ہوئے ایک فخض ہے بس کے متعلق ہو جما اور جہث ہے

بس عیں پیٹے کمیار بس چلے گئی۔ بڑھا کھیا تو جوان اب بھی بسوں کے بورڈ پڑھتا ہوا

وين چكرنگار إقنا\_

# ا بني الني اوقات

وہ ایک سکولٹ میں چڑا ای ہے۔ سکول میں اسخان ہورہے ہیں۔ اسخان دیے والے طلبہ کوئی بنا اس کی ڈیونل ہے۔ اس برخشروں میں ہوا تھا۔ میں اور وہ مگر رے گئر سے بائی کر رہے تھے۔ سعا سفید کیڑوں وال کی مقصے کم ایک لیکٹر گائی کے پاس آیا اور اسا اللہ میں آس ہے۔ کو اور کو جات ہے تا ہیں۔ تاہم میں کا در کا در اسے اللہ کی اس سات سے کا واقع کو جات ہے تا ہیں۔ تاہم وہ کا در کا ایک کی در کا اس سے کا کھر کی کا در کا اللہ کی در کا در کا در کا در کا در کا در کا اللہ کی در کا در کا

"بي كيا ئيد إلا" عن ئيد اس كي شخى كولي-"اد سيكا جس يك "اس كي تيلي بر صرف پياس دونيد و كي كر ميري آئيس ميل كيل كيم-"بي پياس دونيد دائير كم سيم كودومو قدارتا- حساب كار چد سيئا- عن قد شخة جو شكها-

'''ا پی اپنی تست ہے بھائی اندر دائے گراں پانچ سات سورد ہے میں خوش ہوجاتے ہیں۔ میس پانچ ست سوکون دے گا؟''اس نے رونی صورت بنائی۔

## كيسےون

''کیا ہوا ہے؟ تو نے سکوڑا دھر کیوں موڈ لیا؟ بس اڈا تو چوک کے دوسری طرف ہے'' ۔ پھیلی سیٹ پر ٹینمے ہوئے تکل نے جو سے کہا۔

و نے آئے آئے چاتی مولی پولیس جیپ نیس

ں: ''دیکھی تو ہے''۔ ''دیکھری طرفی ہے، کو سرمشا صاسا کا بجھر گھی۔

''بیچے کی طرف سرکر کے بیغا ہواسیای کھے کھور محورکر دیکو دہا تھا۔ جیپ نے پہلا سوڈ کا ٹا اور کار میر سے موڈ کائے میں سیائی نے بندوق سیدگی کر کیا۔ جیپ نے اگل موڈ کا ٹاء میش مجی آئ طرف جانا تھا۔ سیائی نے

'' کیلا کھاؤ مے؟''میں نے اُے کیلا دیا۔ اس نے اظمیمان ہے کیلا لے لیا اور ایک کمی سرائس ليت موع بولا-" كيدن آكت مين"-میں اطمینان ہے کیلا کھانے لگا۔ باہر کھیتوں کی بريالي بهت الحي لك ري تحل

تصفيحا غذكي كبهاني

ہیڈ اسر صاحب نے چھٹی جماعت کے لاکے كرے كے باب كوسكول بلوام تفار بهيد ماستر بهت اداس اور جیران تھا کہ لوگ اس صد تک جموث بول سکتے ہیں۔ "تمين وهرم كله يو؟"

"تى صاحب!" دهرم عكم في أنى وهيمي اورسمي مولی آ واز ش کہا ہے کوئی قبر کی ٹی کے نیجے سے بولا ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے دھرم سنگھ کی ختہ حاتی تور سے دیمی پھرفیس معاقب کرنے کی ورخواست پرنظر جمادی اورا پنے آپ سے بولا۔" ٹھیک عی تو لکھا ہے"۔

" میں کسان ہوں الواقط نے این ہے، اس میں ہوتا م كويس - بهلے يس في اين آب كونى ذات كالكموان ك بار عص موما تفا كارسوما مجموث كول بولول؟" و چڑی ہے آنو ہو تھے لگے" موجا ہوں کی ناکی طرح كرما يره وايد ، يكوين واعد عن الو ١٠٠٠٠ ال ك آسميل ارآئي-"آب سوية اول ك، من في جموث يولا بي كيان مج كيتا مول، شي مريكا مول - ش این بچول کودوونت کی رونی تک نبیس دے سکن، میں مر JINU-

أيها تين سويح ، ول مضوط ركاكر جيت بين-ص فررے کی پوری فیس معاف کرنے کے لئے توث الكوديا ب. آئده مجى يه جب تك مير ، پاس ر بكا، اس كافير معاف ريك "اس فكاغذاوات موت

كها. "كوه بيدرخواست كيينك دو" ..

بندوق کے محوڑے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے فوراً اڈے والمصورك بجائ يموركا الاال "اچما، یہ بات ہے تو تو نے بہت ہوشیاری کی ورنہ

پيدنيس، كيا موجاتا؟" "اف، كيدن أمح بي" - بس فالكو كوسكور ویا اور کہا۔'' کے،اب سے کے جالکین آ ہتر آ ہتر چلانا۔

کی تاکے پررکنے کو کہا جائے تو فور آپریک مار ٹا۔ ذراجی ويركى تو پيدنيس ، كيا موجائية - ش شم تك لوث آ وُل كا\_اندهراندكرنا\_مال بهت محبرائ كان\_

آج ' پنجاب بند' كا اعلان ہوا تھا۔ ون كے وقت بوں کے ساتھ حفاظتی دہتے چل رہے تھے۔ کھڑ کی ہے لگ كردو يوليس وائي بس كى الكي سيث ير بيشے تنے اور دو پولیس وا کے محیلی سیٹ پر۔بس میں کچرسٹیں خالی محیل۔ خميلا نامكوں يررك كے ميں بس كے تكول ع خالى سيث ير

میں نے مؤکر دیکھا۔ محملی سیٹ پر جیٹا ہوا ہولیس والا ميرى طرف د كيدر با تعار مارى آلحميس مار موتمي تو ووتفوزا جو كنامو كيابه الحظي شاب برساته واليسيث خالي مو منی۔ جس نے اپنا تھیلا اس پررکہ دیا اور چورنظروں سے و بھا۔ بولیس والا اب بھی میری طرف فورے و کھ رہا تفار وصى بهت وراكا چنال جدش أيك وم الحد كيار يوليس والا بھی بندوق تانے کم ابوكيا۔ يس فے دو تمن قدم تيزى ے اس کی طرف بو حاہے اور اس کے بازوکی خال سیٹ رِ بینهٔ کیا۔ وہ بھی بینهٔ کیا لیکن اس کا باتھ اب بھی بندوت ک

لنبی رضا۔ میں نے کہا۔" آج بہت گری ہے"۔ وہ پھوٹیں بولائین ال نے میرے سینے کی طرف خور ے دیکھا کراس کی نظرین میرے تھلے پر جا کے خبر کئیں۔ ش نے كيوں كا يورا مي الك الله تحميلا خالى موكيا۔ يوليس والفي بندوق ياس عى الك طرف د كلدى ے لڑ چونی "۔ الک الک پہلی ہے کہ ہاتھ۔
۔۔ لڑ چونی "۔ الک الک پہلی ہے کہ ہاتھ۔
۔۔ چڑ ای فرے دار ہے۔
۔۔ حوال فرے دار ہے۔
۔۔ دوروز ہے دار ہے۔
۔ الرائح چونی ہے۔ چھکھ ہے دار ہو دور دور ہو رہا ہے،

بارل جو میں میں ہے۔ یہ خوصے علاب میں اساور یالی جی تیں ہو سکتا۔ پالی کا دریا منہ زور ہو رہا ہے، کنارے کوری ہوئی میں ہو کی طرع ڈھے دہی ہیں۔

سمر میراہ کھری ہے چھی پر میں کا طرح دوثی کی کھرا کے مجری ہے اپر آر ہی گا۔ شیکٹ کا بارے خوال کا دورا ہے کہ دو اگر کہ شیار کیا اور کا نام کا کہ اس کا آئے دو انسین کے لئے اور کے دوران کیا دوران کی آف کے برا میں دہا گفا۔ کیا دائے ہیراں دارے نے دھائے جوز جوز کر کوئی کہائی کے چانے دھائے۔ کوئی اندھ جری دارے نے جے نے بارش کی تھی تھی

کا اندر کری ارت نب نب بازی کی می کی پریرین کی بادر کرجی مجتلی جنگی ۔ آئی مجھواڑے در میں استعمال کا در کی اگر مجموع کی موجود کے در کیا کہ کی کرو تھا اور پریر درواز کے کا چاہ مواقر مجلوک کئی کے سرو پریر کے کا چاہ مواقر مجلوک کری اس کے لئے

یز سے اُڑے کا بیاہ ہوا آؤ مکھیلی کوٹری اس کے لئے اور اس کی گھر والی کے لیے تخصوص ہوگی۔ وومرے اُڑے کا بیاہ ہوا آؤ چیچے کی وومری کوٹری شن یا ہے کا آنا جاتا بند ہوگیا۔ اب اس کوٹری شن وحرا

لڑ کا اور اس کی بیوی رہے تھے۔ تیسرے لڑ کے کوشادی کے بعد آھے والا کمرہ ش وہ می کھے نے دونوات کے دوگوے کے اور یخ کے بچڑ اٹھی استمال کرڈ'۔ والے ڈے بی چیک دیے کھراپی گل آیا۔ ''ایک مگواڈ نے می کرنے کے بجائے قرآن پر کرا تھا، اس کے تھی ہو کہ تھا کہاں کرتے تھے۔ ' دونگھے ذیک ہے۔'

ساندی ہائے۔ آپ کا الا دار کرم عمدہ- بی **نچی جگہ**نہ یا نی

تحودی بارش بودنی اور آنی میسلا بواضیب می معج بوبا تا کمیال اور میم کندگی چیا ہے۔ "ایر چیسی دارج میں ہم سے فیعلوں میں تو کوئی فعنی جیسی بوئی۔ یوسے میدوں پر کھیتات الحروں نے ایضے فضیلے الاکر کے میں شاید می فلطمال کی موں"۔ ایر چیسی کی جو سے فرت جانے دائی محکومت سے ایک ایم

''چنی دارنے دار ہے، گھونٹ لگا کے کیں چاگیا ہوگا۔ پیچے ہے سارا گودام خانی ہوگیا'' سرکاری گئی گودام ہے چیری ہوجانے پڑھائتی افر کانیان تھا۔ ''حقیقہ قائل کم ہوگی ہے تو حفقہ کارک ہے چیچو۔ ای کی سے بردائی ہے کہ مورٹی ہے''۔ کشکے کام بردائی ہے۔

تھا۔ لاکوں روپ کا کھیلا کاڑے جانے کے بعد متعلقہ فائل م ووق تھی۔ "مقالی ال میں طاوٹ، موسکتا ہے دات کی شفٹ

''مثنا کی شی طاوت، ہوسکیا ہے دات کی شفت شین کام کرنے والے کسی حرور نے کوتا کی ہوگی ہواور ٹل کے باہر پڑنے ہوئے کئر پھر اور ٹی مسالے میں آل گئ ہور کھمو کے حرور کو ضرور سرا المنی میاہیے ، ای کی خفلت



ے الیکٹرک انڈسٹری

فل د دورشر في جرات

053-3521165, 3601318

اباے چوتھ نے کی قرتی ۔ اس آخری لاکے کے مجمعن ٹھک نہیں تھے کھیتی ہاڑی میں اس کا بی نہیں لگتا تھا۔ آگر یہ کنوارارہ کیا تو لوگ کیا کہیں ہے۔ آ خرامک دن جو تنفیز کے کی بھی شادی ہوگئی۔اس نے جہز کا سامان جینھک بٹس محادیا۔

بوڑ ھا باب نیم کے نیچ آئی۔ بالکل اکیلا اور برفکر ے آزاد۔ ووسوج راوتھا، مینم کاٹ کروہ اسے لئے ایک حیموٹا ساکھا کو فقا کیوں نہ ڈال لے کیکن اس کے مرنے کے بعداس کے جاروں بنے کوشا کیے بانش مع ؟ نیم کا درخت تو چلوکاٹ کر ہانٹ بھی کیس گے۔

ا یک باروہ اٹھ کرصحد کی طرف جانے لگا تیکن مجر لوث آیا ۔لوگ کما کہیں گے؟ اپنے بڑے خاعران کا یا لک

اب وہ کھیں کی بکل مارے نیم کے یتجے میٹا تھا۔ ئي، ئي۔ آ سندآ سند بارش موربي مي اور اس ك کیٹر سے ایک ایک کر کے بھیکتے مارے تھے۔

شنڈی اندجیری رات ،نبر کا کنارہ ۔ جب رکیا۔ " بان، برجد تعبك ب\_ ناتك تحييج كرفيج بميتكواور چلو-سردی کے مارے جسم کیکیار ہائے"۔

"يها ن كى آج بيتى رئتى تو أيك رات اور كرم مو

' ' کہتی تھی ، مجھے کیا ہتہ ، پردھان صاحب کی اچکن کی جیب سے پھاس رو بے کس نے چوری کئے۔ کو علی میں روزشراب كالمخليس جمتي إلى سالي تكلي يزي كي، ماني ی نہیں''۔ بم نے کون سااے مارا چیا تھا، پیار بی تو کیا تھا،

"1500

444

حالت بی سومی گھاس کھانے کے لئے تیارٹین کی۔ آ دی نے اس کی پیٹے پر بیاد سے ہاتھ بیسر کے صنت کی۔ ''اے گائے اگو آئر گھڑ ما تا ہے۔ میں تیری پو جا کروں گا''۔

گائے آؤ آئے اٹا ہے۔ ٹس تیری ہو جا کو ان گا'۔ گائے کس سے کس شہول وہ دودون سے جوک بڑتال برڈل ہوئی کی سرودوڈ دریا تھا کہ گائے کہ کہ جوک تو گائے کی موت کا پاپ اس کے مر موقا۔ وہ دل تا دل

شی ترف فرده دو دا جا آها۔ اے ال طرح کر بطان اور گائے کی منت کا جنت کرتے و کی کرکن نے اے کا کے کا تھوں کی ہم اچش بائد سنے کا صورہ دیا ہے ورد نے ایسا می کیا ہم رک کی کل چنک بنا کر اس نے گائے کی آتھوں گائی اس کی ۔ اس کا گھے سے ساکر اس نے گائے کی آتھوں گائی ۔ اس کا گھے سے ساکر سال کی گائی کی جارک کھی ۔ او موثی او

حزودراب خوشی آخا کیماس کا پڑھا کھا ہیں۔ بڑھا کھا ہیں۔ بیٹا اداس آخا۔ طرود رنے آباں سے اواق کا سبب ہج چھا وہ روہانسا ما اور کیوال '' بہاؤ اٹھے آجائی آگئا ہے چیسے جماع ا گا میں ہیں۔ لیٹر دافکہ حاسک آتھوں پر اسپروں کا ہوا چشری کا کرم ہے دون سے جاتے ہیں اور اتم موسکے کے

رويوث

وہ دوست آپ جس جل ہاتھی کر رہے تھے۔ ایک سائنسدان تھا، دوسرا تاریخ کا احتاد سائنسدان کر رہا تھا۔" دیکھو، سائنس نے کئی ترقی کر بل ہے۔ جانور کے دہائے جس شین نشہ کر کے اس کاریموٹ ہاتھ جس کے لو

عاد رودورساس کے 1000 را بھور ہو اور کا بھا ہوار کے بھور کے درائم عی مشین اف کر کے اس کا درجوٹ ہاتھ میں لے لو گھر جو جا ہو جا تو اور کو گئی یات جا ہے کہ نے کہ کے دو چر چر کھر دیا ہے ایر بھر میں کا میں مار کے اس کا میں مار کہتا ۔ ''بر تچھ بلا' کے درائم کا بھر کا بھر کا کہ اس وال

گدماس بلانے لگا۔ ای طرح دو اس کی بدایت کے

ر بول طارام ہے کہ ''سالرے۔ '''یہ قر وار دک گئی ہے۔ یہ سے سرکار کے کھر کا کا کم '''میل رائے ہے۔ یہ سے سرکار کے کھر کا کا کا کم '''میل رائے ہے کہ جائے ہیں کہا ہے'' کے لائے کہ کہ گئی گئی ہو''۔ '''ولار کی تا ہے'' سلازم نے اس کی شخوا راف کے '''دلار کی تل ہے'' سلازم نے اس کی شخوا راف کے

''دلاری ق بے''۔طازم نے اس کی شلوارافعا کے اس کے اوپرڈال دی تا کربر گل چیپ سکے۔ چلا جائد ہنا کیر مجری گئے۔ ہر طرف وصند کا در کی۔ وہ ہاہر

ئے۔ ''(قیرون علی بے جاں کدلن جی ہے''' ''(اندود کی چیسٹی کی کے مطلو ہدے دائے''۔ '''یہ ترک ہوگی تیں مروی سے مرکی ہوگا''۔ '''مات اور کے آئی آئی الموال الت کمی علی '''ات اور کے آئی آئی الموال الت کمی علی

" مثاید فاردی ہے''۔ " کھل یار چیس جیس تو پہلیس خواہ تو او تک کرے " کی''۔

هراچشمه

کودان کی انداس کر کسید سید است گائے نیرات کی۔ جس گفت کو نیرات کو گائے کی، وہ میرک کندی کی سی شمار سین والا ایک فریب مودور قدار سال کی کون کا زشان گی جہال ہری ہری کھاکس آئی کیسی سے آئی کہا ہی کہا کی نام و شنان ند آخذ تجرات میں آئے گائے گی گی گھاک ایسی سال سے گائے کھالا نے کے کے موسی کھاکس از افاح ایسی میں سال سے گائے کھی گھیل دی کھی کو سید جیسر ایاد دو کی سیسی مال مال کا رہے کہا کہ کھیل کہ کھی کہ کو ند جیسر ایاد دو کی تبخیر معدہ کے مایوں مریض متوجہ ہوں مفيدادومات كاخوش ذا كقدمركب ريمينال شربت تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلًا دائمی قبض گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا أندآنا، كثرت رباح، سانس كاليمولنا، تيز ابيت معدہ، جگر کی خرانی اورمعدہ کی گیس ہے پیدا مونے والے امراض کے لیے مفیدے۔ من قري دوافر وش منظب فرما تين بمعذه والمرام اص كمي مثور ع لي ہے رابطہ فرمائیں امتاز دواخانه (رجسرد) ماتوالی

ون:233817-234816

مطابق دولتمان ما دفیقی کی وقتیعی مرکز اور لوت به سه وجوات ما بیانی پر بهت خوش آند.

تاریخ کا استاد اگر هده کے کرمید وقع کے جیپ تعالیہ

اس کے معرف کا کا ایک افغاز کی ذیکا استاد مادر کا کے خیپ تعالیہ

اس کے معرف کی ایک افغاز کی دور پوشک سامت کا کا استاد کئیے نگا سامت کی دور پوشک سامت کا کا استاد کئیے نگا کے شام خوش کی دور پوشک سامت کا کا سامت کا کا سامت کے ایک معرف کی معرف کے دور کا میں مائے تھی کی بیان ور اس کا بیان آند کی معرف کے درائے تاہدی کی بیان کا دورائے کا دیگی کی مورد کے درائے کا میں کا دورائے کی مورد کے درائے کا میں کا دیات کا دیں گا

ه دود فون سزک پر چلنے گئے۔ سزک پر ایک فوتی اخدوں کارٹرے افعال سے ہوئے جارا باقعات باری کے ساحاد شخص میں مجھیے جارا کیا ہے کہ جنٹس کہا یہ ایمنٹس کا انتظا شخص میں فیم کے بیاد کو دسرک پر انتھے کی ٹر سے کے جارا ہے۔ دوفردائینٹس ہوگیا ادافظ سے زمین پرگر سکار جارا ہے۔ دوفردائینٹس ہوگیا ادافظ سے زمین پرگر سکارٹوں سکے کارٹوں سکھی

تاریخ کا استاد شفدی سائس مجرکر بدار" دیکھا۔ پاکل ای طورٹ ندمب کا میاست کا مردان کا کا مردان کا ریموٹ کنٹرول انسانوں کو رویاٹ بنا دیتا ہے۔ میرے دوست آم نے آو صوف ایک گوھا نجایات کیا آم بنا تکت ہوکہ تاریخ کے ہاتھ میں کون ساریموٹ کنٹرول تھا جس اس نے کروڈوں نے کٹاہ انسان مرداد ہے تھے ؟"

## رشت

تورنے میں بروک میں اور اس میں چوری بروکتی ہے. ''میکی '' میلی میں جوری آ کھیں فوق ہے میک میں۔ ''کرور الا کمر میں ٹیوں ہے''۔ ''میک ہے'' میگیر سے نے ترقی ہوئی موچوں پر ''میک ہے'' میگیر سے نے ترقی ہوئی موچوں پر

ا۔ مرغ کا بانگ ے پہلے می جگیرا مخرک بنائے

www pdfbooksfree pk

ہوئے کمریم کافی کمیارہ وصندوق کے پاس کھڑا تھا۔ تیج کو خلک ہوارہ وہا رہائی ہے اٹھ کر کما کی طرح دے پاؤل مونگی کے قریب چکے۔ بب جلاق تی تھی ساتھ ایک آدی م مرکز آتا۔ ''جوز' آواڈ چیسے تیج کے کلے بھی مجس کروہ مرکز آتا۔'' جوز' آواڈ چیسے تیج کے کلے بھی مجس کروہ مرکز آتا۔''

ں۔ تیج اور جگیرے نے ایک دوسرے کو پیتان لیا۔ جگیرے کی آنھیس ایک وہ سے جھا۔ کیس۔ تیج نے ہے چھار اور بی جھیرے ایٹے بھن ہی کا کھر ال تی چوری کر ٹے گڑئ"

" میں نے سا قر قا کر اپنے گاؤں کی کوئی لڑک بہاں یا لے عمل بیانی ہوئی ہے۔ مجھے کیا پی تقاءہ وہ اس گر میں ہوگی''۔

''اب کدمر؟' جي بنداس کي بانه يکڙس جي وئ پوچها جگير سے نظري ج اليس- " پيٹه جا - چاسته بي کرجانا - شن ج لمھے پيچاست کا پاڻي مکن يون'' -

جگیرا، تیجی کی تواقشغ پر جمران ہوتا ہوا، ایک ہنچ کی جار پائی پر بیٹھ گیا۔ جائے آئے تک وہ بچھتا تارہا۔ سال کا ٹی کر حلتہ وقت مگلہ رہائی سیسر کا

چائے فی کر چلے وقت جگیرے نے ان سے سو کا نوٹ نکالا اور تج کے ہاتھ جس زیردی مکر ادیا۔

''اوے کوڈھی! پرکیا؟'' تیجے نے مڑے بڑے نوث کی طرف دیکھا۔

الله بهائی کا فرض ہے بین! انجکیر اتیزی ہے والمیز پھائد کیا۔

پوراگاؤں خاموش تھا۔ کیل سے کتے کے بو کئے کی آواز کی ٹیس آری گی۔

# نتكے لوگوں كى فكر

دودہشت گردول نے پہلاقل موٹرسائیل پر کیا۔ حکومت نے موٹر سائیل پر دوآ دی ایک ساتھ بیٹنے پر

پایٹری لگادی۔ دوسری بارہ کل سائنگل پر بھا گ نظیے۔ تیجہ بدلکا کرسائنگل پر جمل پایٹری لگا دی گئے۔ لوگوں نے اپنی سائنگلس چھیا کر تھو ہیں۔

شُروع کردیے۔ چینے میں کے وقت قاتل صرف ٹیکر اور بنیان ہنے ہوئے تھا۔ مکومت نے ٹیکر اور بنیان والوں پر یا بندی لگا

دی۔ لوگوں نے بنیان پہنٹائی چھوڑ دیا۔ کا آل مکڑے ٹیل جائے۔

قا کی چرہے ان جاستے۔ نگ دھڑ مگ کو گوں کو فکر ستانے گئی کہ اگر دہشت گردوں نے آئندہ واردات شکے ہوکر کی تو ہم پولیس کی مارے بچے کے لئے لیاس کہاں ہے لا کمیں گئے؟

## حمارس

ادهِ فرگو کامیدها مادامتو نیاب کی بدت پیند او سال کی با فرا افعات بیر میان چر سند لگاری نے اے اور فیار کیا۔ '(وحیان سے چ منار بیر عبول میں کی جگہ سے اپنین گالی اور کی ہیں اگر دیڑ تا''۔ '' محرمت کرد تی میں کہا کا کو آئے کی وری

ا شاکر مجی سے حیوں ہے تیں گرتا''۔ واقعی دس بالٹیاں پائی ڈھوتے ہوئے جمی سنتو کا پیر

نہیں بچسلا۔ دورویے کا نوٹ اور میائے کا کپ منتو کو تھو کے

میری بیری نے کہا۔" روز آگر پائی مجرد یا گڑ"۔ عائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سنتو بہت خوش تھا۔ روز کی میں ایس کا میں ایس میں ایس کا میں ایس میں۔

"آئ ح كل دو شير روك بن جات مي يا أن و ير متناف في كل من الله من الله

ای دن نبرش پائی آگیا در ال عن مجی ر دوسرے دن میر عیاں ج میر کسنتو نے پائی کے لئے بائی باقی تو میری بیوی نے کیا۔ "اب ضرورت میس

ہے، رات کواو پر کی ٹوٹن میں پائی آ گیا تھا''۔ ''مهر میں بائی آ گیا ؟''سنتو نے آ وجری اور لو مخے

کے لئے سرصال اُٹر نے لگا۔ اوپا کک کی کے میز طبیدان پر گرنے کی آواز آئی۔ مثل نے دوڈ کرد کیما سنٹر آگئ مثل اوند ھے مند پڑا آقا۔ مثل نے اسے اضابا۔ اس کے ماتنے پر چوٹ لگ کی گئی۔ ماتھا کارتے ہوئے دوبولا ''کل پاٹی اٹھا کے ٹیس گرااور

آج خالی اِتھ گر ہزا'۔ میں نے سوچا، اے کل نہیں، آج احتیاط کی

بۋارا

ضرورت تھی۔

گر کا احراب کیدہ سیندگا دودوں بھائیں نے ا انگ یہ نے کا فیصلہ کر لیا سال کا بھا اور کرتے کر کی چھوٹی ہے چھوٹی چیز پر ایا ہی جائے کے لئے دونوں بھائیری ہے خطری طرح کی دولیوں ریاسہ کی چیز سے ان کا مجھین کا قطاقی والے کی دی کی ہے کہ کر خرج کا کہ باعث اس کا بھی کیے سب بھی جسٹ کیا ہے مثل کیا ہے۔ ذک کر مقابلہ ہوا جیسے تھے سب بھی جسٹ کیا ہے۔ کی نے جس کیا ہے کہ ان کی کے فتی کین جائے ہے۔ کی نے جس کیا کہ کران سے اس کی کھی کا رشتے ہے۔

بڑے نے ترکب بتائی۔''اپیا کر انہیں پہلے چومبینے ٹورگھ لے بعد کے چومبینے ٹیل دکھانوںگا''۔ جھر ڈیٹ میں نے بار اور عقوبارڈ ملے ''ج

مینے شرف کے میں میں اور ان اس معمل اغرابی ۔ ' چھ مینے شرفہ ہم اس کی بیاری کا طائ کر تے کرتے کو گال ہو مینے شرفہ ہم اس کی بیاری کا طائ کرتے کرتے کو گال ہو

جائیں گے۔اگر بڑھیا جل بمی تو بزارد و بزار اورلگ جائیں ہے۔ان ہے کیو، <u>مبلے جے مبیتے ہی رکھ ل</u>یں مال کؤ'۔

المثل کی۔ بات شکافہ چوٹے نے کہا۔" یول دیم انین ارسٹونے پائی کے آئیل عمل بات لیس۔ مال کو کے لے بابو تی میر ب الب خرورت کیل بال موجا کی گئے۔ ازائی شرورت کیل کا ایس کا میں کا میں اس کی سائے کے در ان

پی مرد با ہیں۔ '' ہال کوتو تو ہی رکھ۔ ہال کوچھوٹے نیچے ہے زیاد ہ پیار موتا ہے''۔ پیڑے کی بیوی نے نئی کر کہا۔

پیار ہوتا ہے '۔ بڑے میل ہوتی ہے تف کر کہا۔ دنیا دکھادے کو پکھ تو کرنا ہی تھا۔ آخر دہ دونوں قریبے کے ڈریعے مال پاپ کو بائٹے پر ٹیار ہو آیا۔ کا مذ کے دوکوے لئے گئے ، ایک پر ہال، دوسرے پر پاپ کھی

کے دوگڑے لئے گئے، ایک پر مال، دوسرے پر باپ تعص عمیا۔ دونوں نگوے تہد کر کے میز پر چھیٹھ گئے اور ایک بیچے سے پر چھافھائے کے لئے کہا گیا۔

یچر پر تی افعار ہاتھا۔ ووٹوں بھاگی اوران کی بویاں آ تکھیس بذکر کے دعا کر رہے تھے۔'' ہے بھوان انمار کی باپ والی پر تی نکالنا''۔

ایک اور ڈر کاجنم

مریل سے گرک نے جیب سے مسینے ہمر کر تؤاہ
انکال کے جاریاتی پر دگی اور مربانے کہ بیچے سے لین
دادوں کی فہرست آگائی بردگی اور مربانے کہ بیچے سے لین
صرف بچائی دو ہے بیچ شے اور پور ایسی دن آ
کر سے تھے۔ کر سے کس اور کا لیا تھا بیچی کن شہ ، تشر
اور بیزی کی حرتی فلم کی دلی کی طرح اس کی آ تھوں
سے کر دنے لگیس بیوی کی صطف بیچے دن پر کیک بیجیہ سے
سے کا دنے لگیس بیوی کی صطف بیچے دن پر کیک بیجیہ سے
سے کا دنے لگیس بیوی کی صطف بیچے دن پر کنک بیجیہ سے
ایسا بیکی انگرائی اور کا بیا

پیوکی ادھ کھی چھون نے اس کا باتھ پیر ایا ، بھر کئی کو نے ہوئے جو تے نے ایک جیٹے سے اس کا دسیان اچھ الرف مجھ کیا ہا۔ اس دو کونی فیصد ٹیس کر بیا تھا کہ رود اندرا کئی اور پیاس کا فوٹ اٹھا کر بولی۔ '' بھے ٹیس پید، بیڈ بیش ٹیس دول گیا''۔

مرى بات توسنو''۔

آ ئىز

مع سے میں اپنی ٹی کہائی کلفنے کی کوشش کر رہا تھا کین کردادوں کیا الجمعی ہوئی ڈور کھیانے بٹس، میں خود الجم کررہ گیا ہے کہائی کا احتمام کیم میں ٹیس آ رہا تھا۔ بارہ بڑ

مے نے کین میں کا کھ کھر رسفات بھاڑر ہا تھا۔ ''آپ نے ایکی تک ناشہ بھی تیں کیا ہے تھے ای کے گھر جاتا تھا'' یوی نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا درداز مکھرلا۔

"میں بار کہا ہے، جب عمی لکھ رہا ہوں تو پر بیٹان مت کیا کر دیکن آم پر کوئی اثر ہی ٹیس ہوتا"۔ عمل نے فصص سے اے جم کرک دیا۔

وہ کر نیس اول حکن ماہوی اس کے چرے ہے جملئے گی۔ میں چر پائٹ میں جوز قرز کے لئے کی نے مجتے کے بارے شرام جند لگا۔

"پایا آج می میشی ہے۔ آپ نے کسی ووڈ کارون بے بانے کا وصدہ کیا تھا" بیری پانی سالہ بڑی نے بیجیہ ہے آ کر بیرے مجھے میں بائیں ڈال وار اب اپنے خالات کا کسل ایک بار کھرڈوٹ جانے بھی سے نیٹوک دور میکل دیا اور ذور سے بیوی کو خاطب کیا۔ "آئیس مشتمال کر دیگھ کارو سارے ٹیم کا دائم بیچ تیس کیاں اکام مشتمال کر دیگھ کارو سارے ٹیم کا دائم بیچ تیس کیاں اکام مشتمیل کو اٹھا۔

یٹی اوٹی آ واز سے روئے گل۔ بیول نے اسے افغایا اور مرو لیج میں ہوئی۔''آپ گھر کے میچ ہاگتے کر داروں کے ساتھ تو انصاف کرنیں سکتے بمہائی کے فرضی کرداروں کوآپ سے کیا آس ہوسکتی ہے'''

میرے ہاتھ نے قطم کریزادی نے خاموث انظروں سے بیوی کی طرف و مکھا۔ تھے ایدا لگا چیسے آئ تک میں ایٹے کہائی تو اس ہونے کا مجرم می پال مہابوں۔ ' پالکل فییں''۔ ''مردیال شروع ہوگئی ایساور تُق ۔۔۔''' ''مُنی کے جرتے ہے تریادہ ضروری آپ کی دوائی

ہے ۔ وہ مکونہ بولا۔اس نے گلے ہے اضی ہوئی کھائی جرادک کی تاکداہے کھالتے و کچیکر بیوی ڈاکٹر کو بلائے نہ چل جائے۔

مهم وردي

میرا افلونا کوت بمن کی کمز کاست انگ کر چیت ممیار بیرے پڑدی دوست شرک کانت وال گلیتر کا میران برایک بیکان اور گریتین سید سی سے جم چا اسے کوٹ داؤ کے کے دیا جاؤں میریا کھی کائی اور پکا ہے، ورائی کھی کروائوں گا۔ میں نے بھی ان کوسال کو سے کوٹ وائے کے دے میں نے بھی ان کوسال کو سے کوٹ وقت کے شاہ

یں نے پیمان اوسلام کر کے اوٹ دلائے کے دے دیا اور پائی روپے حرودری بھی دے دی جواس نے ماگی۔ گئی۔

دوسرے ون شق کوٹ لیٹے گیا۔ شری کا تت یکا کی عمیت سے طا-اس نے ہم دردی سے ہو چھا۔" پٹھان نے رؤ کے کتتے چیسے لئے ؟" " ایکھی دوئے" سے شعب نے مهرکی جواب دیا۔

" کیا خوردت کی چہ دینے کی کھری کا اقا کام اقدارہ اعلیٰ کا کان پر شیسا ہے کو لیا ہم کوئی کرایے لیے ہیں اسے ع" اس نے چاسان کو آواز دی " ( قر کرا اے وقر کرا آم آئی مدت ہے بہاں چینے ہوادہ جیس ہے کی ٹیس حاصل کرصاحب حارے کو کے آئی ایس اس سے محلی باری دیے ہے لئے ؟ چار چہدائی کردان کے"۔

شی شری کا نت کا بے صد ممنون ہوا۔ مطبع وقت عل نے اس سے تعلقا اور جھا۔ ' أوراني کلاپیک کے گئتے ہیے؟''

"و کردی" اس نے بے تکلفی ہے کہا۔ www.pdfbooksfree.pk

0+4

الكافات عمل ا



# سمندر میں بیاسا

مكميم موجود كى ك باوجود الله في است في كى سعادت عروم ركها

## 13503300000

خوابسورت چرب ریگی مشرع دادگی، سر پر جنان کپ، اکثر شروانی بینی دکلت الله ب ایک وکش سرایا عطا کیا دوا قداش الکن المسون، حافظ وقار آواز ن سے بالکل عموم تقال اس شن ذبات اور منکست کی شدید کی تعمی اس کا مطالعہ محمی کیسا کمر فیقا اور ووفورہ کھر کا حاوی

افور مراائم اسكا كلال فيلوق بتير 1944ء حافظ بيد السيد 1966ء تك بم دوسال يغدر أن وريش كافي لا مورشي اردوك طالب شملي حثيت ب يدي كلاس من زير تشكيم رب وه عافظ قرآن تقااور ايك عمل عالم وزي كا يكر القيار كنة موت قاد

می نیس تعالی بی بی سبب که مین شن ایک مخصوص نه ذیک فضا شامی رہنے مین کی اور سے اس کے دماغ کی مونی من ایک بی چک افک کررہ گئی تی اور اس میں ردو بدل کا مختاش پیدائی تیس ہوتی تی۔

مثال کے طور بر حافظ افتار وگفت نیک نام اور ب
مدر رقی کردار کی مال خفیت سے خداوات کا گفتی
رکمات فائی جم من کی مال خفیت سے خداوات کی کا گفتی
کا اظہار کرتا ہے اس مولانا مورودی پر بےرقی ہے تھے کہ کا
جیکے فالم مؤخف براروی کی موروف بھی میں دیا الممان رہا
جیکے فالم مؤفف برای میں کہ ایک بالا میں کرتا کہ الممان رہا
عظیم ہے و قرار دیا ہے جہ حالمہ بہاں تک کھر کی قائل
پرواشت فیا کین اس کی پرلیسی ہے کہ روسیدنا کلی مرتش کی
اور حضرت میں کہ کی مان کی بھی کہ کے دوسیدنا کلی مرتش کی
اور حضرت میں کا انتہائی محتم خفیات کے فلاف کے
دیمان طرازی ہے مجی دریانی شدار بجہ ساح مرازی ہے۔ جو دریانی شدار کیا دوالے کے
دیمان طرازی ہے مجی دریانی شدار کا

پیون موش کر این اختا که حافظ افتاد رجیب متفاد
خصوصیات کا حال تقاادر مجمودایان قواس شد کوت
خصوصیات کا حال تقاادر مجمودایان قواس شد کوت کرت
کرجرا بود افقار خشار کرد بر اینک بادر داد که کاس که
قار بدویف قفار خراج داد در این مراح کرجیس ا اعازه
قار بدویف قفار خراج داد در این مراح کرجیجی که که
میکو بین خالب تقایش ما فقا این دادگی ادار فی سیت
میکو بین خالب تقایش ما فقا این دادگی ادار فی سیت
میکو بین خالب تقایش ما فقا این دادگی ادار فی سیت
کر کی می کور کرد این است می کدارس می شعروان
کی کی کل میری دیگی ده و شاخ تقایش یک گذشتر
میز است از خالب این کا در دادی می در مین با کدارس می گذشتر
ما فقای کا در دادی کرد ایس می شام دادی با با میشان کی در ح

چیکہ جافقہ افٹور گئی گئی تھا اور اے اردو شعرہ اوب سے مجلی منا میں بھی تھی میں شدوہ تصفیح کا ملا مید رکھا تھا، اس لئے اشکم اے اردو کے انتخان میں بہت م مجمر سے کر کھا میا ہے جو انٹی بیلک سرور کمیشن نے مجمع لئے میں جمال 1967ء تما الدور کے میکروز کی اسلامی کا اطمال کیا اور دونوایش طلب میسی تو مطلع ہے شراکط بھری ذکر کی وجد سے حافظ ورفواست میں تی شدہ کرانکا بھری ذکر کی وجد سے حافظ ورفواست تی تی شدہ کرانکا بھری ذکر کی وجد سے حافظ ورفواست تی تی شدہ

اس نے کی حوی یا رام بری کا مظاہرہ در آیا بلد یوں کا
کدہ دوال طاقت سے بھر پر شان ہوگیا ہے۔
کیا۔ بھر سے در یافت کر نے پر بتایا کہ آن میں کل بے
کوار بھر ان وائی اے اس اسلامیات کا انتحان وے رقعا ہے
دور گار ہوں وائی اے اسلامیات کا انتحان وے رقعا ہے
بلال میں وائی کی خارش میں ہوں سے نیر مکھا ہے
بلال میں تھی جا کرتا گی تھی ہوں سے نیر مکھا کہ اس کہ
طاری ہوگا اور اس کا چھرہ چینے بھی شرا پر ہوگیا کی مینیت
اس کی دور ال وقت بھری کری تھی تھی شرا پار ہوگیا کے
اس کی دور ال وقت بھری کری تھی تھی شرا بادر ہوگیا کے
اس کی دور ال وقت بھری کری تھی تھی شرا المور ہوگیا کے
کاری موال مودودی کی تھی: سامل اور دور یو معاشی میں دور کھی تھی۔
اس کی میں اسلامی تبذیب اور اس کے اس ویہ یو معاشی و فیرے دور کھی تھی۔
جو میں میں کے چینک کر جافظ کی طرف دیکھا جو شدید

شرمندگی کے احساس سے پائی پائی ہور ہاتھا۔ '' حافظ صاحب! یہ بھی کیاد کھر رہا ہوں۔ مودودی

کے تو آپ خت مخالف ہیں وان کی کنامیں پڑھ کر آپ کا

دهرم مجرشت تونیس دو جائے گا"۔ "اصل جس بار وہ پنجاب اسملی جس ٹراسلیز زک

کی اسامیان لکل جیں۔ یمی نے وہ نمیٹ کوالنیائی کرلیا ہے۔ اب انٹرویو ہے اور اس کے لئے ان کمالیوں کو بڑھے بغیر جاروٹیس تھا'۔

" تو این کیتے نا کہ مودودی کا جادو آپ کے مر پر چ ھاکر بولا ہے۔ ہے تا بھی بات کین ہے یات آپ کے مقائد اور نظریات کے طاف تین میں ہے؟" بھی نے تیمرہ کما اور جانط طالب جادت خاص شرک ہا ورمر جھا کر اینے

رائے پر طل دیا۔ ید یش منا کر مافقا کہ وہاب آئیل شمن سرتم کی فرکن کل گی اور جب اس نے ایکم اے اطابات کا استان میں اس کر الو آق اے اصلای تطریق کوئس می ملازمین کی کاورد 1973ء میں لا مورے اسلام آیا د ختل موسک کی میں موسک منظل میں کا مورے اسلام آیا د

898ء ما 1868ء میں اسلام آیا و بائے کا القاق ہوا تو بش موان جو شن بائی صاحب کو مضر کے لئے ہوا تو بش موان جو شن کی گیا۔ و بس جافع اتحاد سے طاقات ہوئی۔ یش نے چو چی کیا کیا ہو وہا ہے تو اس نے اسپینے تھے کے اطراب الاک خلاف آخری اور کا دخر من اس کے مسابقہ کی ادار اور الدین کے طاف آخری اور ان مرکو بیش میں نے اسے فرسلوں کے بارے شابا کی میوال و جب میں نے اسے فرسلوں کے بارے شابا کی میوال حام کیا کہ اس کا کران مسابق اور کے بیارے شابا کی کی اتراس نے مرکو کا طرح دیکے بیارے شابا کی کی کران کے اور کے

میں بھینک دیا اور شکریے یا تحسین کا ایک لفظ بھی اس کے

الال ع برآمد شاوار كى بات ع كدي الى ك

بداخلاتی سے بوائی بدل بوااور تھوڑی دیر بیٹے کر وائی آ عمیا۔

یں۔ اور کم برسول بیت گئے۔ ہارہ تیرہ سال گزر کے مافق افتار کے بارے ملی کوئی قبریت کی۔ اس سے رابط مرسے کی ول عمل کوئی قوائش می ٹیس می کی گیار دہم 1998ء میں ایک روز اخبار میں قبر بیش کر اسمائی فطریاتی آئوش عمل ایک ویٹر کر کے کیا کیا۔ افر مافق افتار

اليدراجهون \_ان كي عمر 65 يرس تحي \_ قدر في طور پر مجھے جافظ كي موت كا بہت افسوس ہوا سر معلم سر م

در رکی طور پر میشی طاق کاست کا بہت اس کر مالا کر گر کے کوروری سی بھر اس سے ایک در پر یہ تعلق کو ہا اس میٹے جھی می کہ اس کا سوسے میں خالات میں داوق ہوئی اور اس کا ظاہری سب کیا تھا؟ کین دور و نیزو کے کوئی ایسا قریبے تھر کیسی آ رہا تھا کہ جس سے میر سے جس کی سمین ہو سے مجرح جمید آگیز طور پر مہری میر سے جس کی سمین ہو سے مجرح جمید آگیز طور پر مہری پراس کے کر ساتھ اللہ کی مشہد سے بیاتی کی معاقلہ کے میراس کے کر ساتھ اللہ کی مسید سے بیاتی کی کار مافظ کے ممل معرف تا ہونیا سے بیاتی جا اس کا دور ہے کہائی

هرت وموصلت كا ذرايدي جائے۔ جاہد الاہوری صاحب علی دنیا بھی چندال محتاج تقادف تھیں ہیں۔ آج دہ تھی ڈیٹر عد دہ تھی تکالاں کے مصنف ہیں سعروف کفق وحرم ہیں۔ چندساسا پہلے اسلام نظریاتی گولس ہے جب وہ کرٹے تھی سرال پہلے ہیں ادرائی صدی تھی (1977ء سے 1988ء) کا ادارے ما نفہ اقوار کے رفیق کا کرل چئیے سے ایک می ادارے میں خدات انجام ویے کا موقع میسرآیا ہے۔ مجابد صاحب سے براتفارف 1970ء سے ہے۔

ریائرمنٹ کے بعد مجابد لاہوری صاحب نے لاہور عل مستقل اقامت اختیار کر لی ہے۔ عافق کی

وفات أوزياده موصرتيس كرا اتقا كدا كير دود تجابه صاحب عد قات ہوئى اور بھى نے ان سے اس كى تقسيل معلوم كى ، لا انہوں نے اپسے جيب وقريب انگشاف كئے جو حافظ نے حواتی اور حمولى دو ہے كے حوالے ہے جو نگا در ہے والے لا تر ہے، كمر كرزا درجے والے ضرور ہے اور بڑے میں جرت ماك كى ۔ انہوں کے بتا كردہ عرض خافظ كے ساتھ الك

الہوں نے تایا کی دو شرق عاظ میٹ مائی ایک الم ایک ایک ایک ایک ایس الدی ایک ایس الدی ایک ایس الدی ایک ایس الدی ایک ایک ایس کا میرک کا میرک کا دو ایک میرک کا دو ایک ایک ایک ایک کا دو ایک دو ایک کا میرک کا دو ایک دو ایک کا میرک کا دو ایک کا دو ایک کا میرک کا دو ایک کا توان کا باب ایک کیکوی کا کی کا دو ایک کا توان کا دو کا کا ایک کا بیال کا کیک کا ایک کا ایک کا توان کا دو کا کا آنوا

ر ما نوع بالمسائل من المسائل من

مرانے کی پیشر تفالت ای خاندان نے گا۔ برحتی ہے اس مجیز خاندان کی انگولی میں کا خاری خواجش کی ادرائے طاق ہو گا۔ ان او گولی کی خواجش کی کہ حافظ افتحاران کی حضر بیٹی ہے شادی کر ہے استان کے فوالدہ نے اس خاندان کے دویے استانات کے بیٹر گفر اس کے اوجیہ ارائیا ادرائی نے شیش سے انگار کیا کی مان حافظ کے اورائی میں حافظ کے اورائی میں حافظ کیا گار وہ فواجسورت ہے، صف مند ہے، امالی تضم یا فقت ہے اورائیدہ افرے

یناؤی '' اس کا اصرار تھا اور یہ اصرار خاصی وے جاری رہا گئی جب لڑکی کے والدین نے لا بائی و یا کہ وہ آٹھ وکا نگیں، دو قتی بلات اصرائیک مکان اپنی ٹئی کو جنیز شل ویل کے اور دو لا کا مور ہے دو دو رہ رہ احتصال کے ویل مال کے شاری کا دو گئے۔ دو دو رہ مرہ احتصال کے جماری ملمان کے ساتھ، جو تھی جائے اس کے طلاوہ والے سمبرال نے نے مورش کیا تھا، مساسراً ہا ڈششل ہوگیا۔ سکین السیخ محص الزیج وال کی ساری داد و دیش کے

اور گار ایک روز حافظ نے اپلی بیری کو دھے دے کر کھرے نگال ریا ۔ دواپنے والدین سے کھر لا بورآگی اور آس کا پاپ اس صدے سے جان پار کیا ۔ حافظ نے جلد ہی اسلام آیاد میں ایک لیڈ کی تیجواز سے نئی شادی رہائی۔

ی با به اداوری صاحب نے تلایا کہ طاقد کی کلی یہی کی والدہ تی باراسال آباد آئی، دو مافقہ سے تخیل کرتی آبا تھر جوڑ کی کرائر دو اس کی شیار کوچوک کی حیثیت سے تھر نزائر کہا کہ طاق آباد سے دیے کئی حافظہ اٹن شعر پر اڈار اہا کہ طاق تی میں دوں گا۔ کہا کرچ: ''شمی اسے تر ساتر ساکر مادوں گا'۔ اس کی مال مجی اسے جو تکان

مرایک مطلقدار کی سے شادی کیوں کرے۔ "میں ایک سیکٹ چنڈ عورت کو بیوی کون

کرتی که پینلم نه کرو، خداخمهیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ سب کچه د کچه ربا ہے لیکن حافظ غرور اور ضدیش اندھا ہو عمیا تھا،اس پر ندمال کی ندساس کی بھی کی التجا کی اثر ند كرتى \_ آخريس اس فالاق كى يشرط عائد كى كريكل بول دکانوں سے، مکان ہے، طانوں سے اور دو لا کو ک رقم سے دستبردار ہو جائے، وہ ان کی واپس کا مطالبہ نہ كري لين بوي كي والده في يدمطالبه شليم ندكيا اور لا مور کی ایک عدالت شی خلع کا اور جائیداد کی واپسی کا مقصدمددائر كرديار بيمقدمداس كي وفات تك زنده ربار الله نے حافظ کو دوسری بیوی کے ماتھوں خوب ذليل كرايا \_ وه انيسوير گريد شي قعاجب أيك روز اس نے رمضان میں کھے دوستوں کو افظاری پر بلایا۔ مجابد صاحب نے بتایا کہ جب ص نے دروازے پر منٹی دی تو حافظ نے اس مال میں درواز و کولا کراس نے گلے میں اییران مکن رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بین میں لتمر عدو تحديش في الما المباركياك وافع صاحب بركيا؟ بدآب في كيا طيدا فتياد كردكما بي؟ " تو سراتھا کر، گرون مجلا کر کہنے لگ " على نے ماؤرن ونادار لوگوں کی طرح محریس آمریت نافذ قبیل کی موئی۔ المارے محر شراعمل جمہوریت ہاور ہم نے اپنے اپنے كام بانث ركع ين - بكوز على عاد با بول ، آ تا يمى گوندهتا مول اور برتن مجی صاف کرتا مول ـ باتی کام میری بیگم کرتی میں۔ اور میں حافظ کا مندو کھنا رہ کیا۔ مجھے یادآ یا کرایک باراس کی مکل جوی باہر سڑک پر برہد سراس کوکوں رہی تھی اور میں اس کا ہاتھ چکڑ کر اے گھر ك اعداليا تما أوال في مح يتايا تماكرات ماند في جھے جوتے بالش كرنے كاتھم ديا اور على في معروفيت كا عذر کیا تو اس نے جھے کونسوں اور لاتوں سے مارنا شروع كرديا اورو عكد ب كركمرس بابرتكال ديا". حافظ غیرمعمولی سنگ دل اور سفاک تھا۔ اس نے

ومت وكريال كي بعدم وف والي الأ خادم حسين مجاهد كالنزومزال مثمل دومري كتاب كابنة للبي المركب المنابع المناسبة الماسانا الما Ph: 042-7220631, Mob: 0300-9422434

سال اور بیدی کی بدوره گیری اینا اگر قصل کیگیس.
1995ء میں دارات پر پیشی اسور نے اسلای تطریق گول کا ایک وفد نگی پر دارات کیا۔ اس میں کابد اسوری ادر حافظ تاقع دودوں شال نے ہے۔ مجام صاحب نے بتایاک پہلے میں دن جب نم مکر کمر میں بچھے اور تمرے اور طواف وغیرہ سے قارئ بوکر اسے بول شمل آئے تو حافظ واقد کی اور طواف

افاق مستر میر در این عاد صداق میرونیات غیر معمولی اسبال ادر مسلسل النیان دست ی میں در این در میرونی اسبال ادر مسلسل النیان دست ی میں

فیضیاب شہوسکا۔مجام صاحب نے بتایا کہ فج کے بعد

اماری معروفیات فتم ہو کی قو ہم نے حافظ کو متر بجر پرڈال کر جہاز پر موار کرایا اور وائیں آگئے۔ اس طرح ایک حافظ قرآن اور ویل قطیمات سے باخر طفن کو اس کی سطاحہ دلی دنیا ہو اور مسلم سے اصول کی جوکزی مزادی

منی شایداس کی مثال کسی دوسری جگدندل سکے۔ 1997ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کے چیز من ا قبال احمد خان نے حافظ انتخار کو بیسوس کریڈیش تر تی دے وی لیکن اگستہ 1998ء میں جب ڈاکٹر ایس ایم ز مان کونسل کے جیز مین سے قو کسی بات پر ناراض موکر انہوں نے حاقظ کی انیسوس کریڈیش سنزلی کردی اور بھی حادثہ جافظ کی حان کا وری بن گیا۔ اس کی صحت اس وتت تک بهت بی الحیمی تمی . وه اپنی خوراک اور سیر و فیره كا بهت ابتمام كرتا تها\_ اس كا رنك مرخ و تبيد تها اور بظاہر اے کوئی بھی باری لاحق شاتھی۔ شاتوگر، شابلہ مريش، نه دل إ كردول كى كوكى تكلف. وممر 1998 م می رمضان کی مهلی رات کوه ه تر او یح پژ ها کرآیا تو حسب معمول دوده في كرسو كم الكين رات كي دو بع اس سيني مس شدید تکلیف محسوس جوئی۔ وہ گاڑی خور ڈرائے کر کے قری میتال میں بہجا۔ گررات کے دو بے کوئی ڈاکٹر دْ يِوِنْ بِرِموجود نه تعالم الكِيرَى وْ اكْرُ كِي عَاشَ مِي قَالَ عِينَ الْمَا عِينَ الْمَا عِينَ ال ك واليل آئة تك حافظ فغ ير بينم بينم اوند مع

اس نے موت کی تصدیق کردی۔ دومری پیزی سے صافاف کی مجے بعد دیگرے تمن بیٹیاں پیدا ہو گر) چھائیٹا تھا گمر دومرف ڈیز صرال کا تھا بچر اواد کی کوئی فتری دیکھیٹی صافقا آئرے کو مسرصار ای اور اسپنے پیچھے عمرت کے کئیت ہی تھوٹر مجار اس معرس عرصی صافاف کا اصل تام مجھیں دیا گیا تاکہ اس کی بیٹی کا در بچل کو جانی ڈیدو

مندفرش برمرا اورآن واحديث وم تو رحميا \_ ذا كثرآيا اور

\*\*



میں مرتے دم تک وہ ایک لوٹیس جول عتی جب میرے دل نے ایک سے فرمب کو پیچانا تھا۔

من جب متحدہ ہندوستان سے الگ ہو کر 1947ء سلمانوں نے اپنے کئے ایک الگ وطن بنالیا تو اس خطے میں بدترین فسادات بھوٹ بڑے۔مکار ہندوؤں نے سکیوں کوساتھ ملا کرمسلمانوں کے خون ہے مولى تعيلى ـ مالى اور جانى نقصان كا انداز « لكا نامكن نبيس \_ اس کے علاوہ ہندوسکے سینکڑوں مسلمان عورتوں اور جوان لا کوں کواٹھا کر لے گئے اور بزاروں نے کنوؤں ہیں کوو كريا خود كوكس تيز دهار آلے ہے ہلاك كر كے اپني مصمت بياني - الله سب شهدا وكوغريق رحت كر\_\_\_ جبال مسلمانوں کا بس طِلاً۔ انہوں نے بھی

ہندوول سکیول کوجہم رسید کیا مگر بدتعداد آئے میں نب کے برابر تھی۔ونیا کی تاریخ کے ان ہولناک فساوات نے ية شاركها نول كوجنم ويا-ان شي بعض كهانيال السك ميل كه نا قابل يقين اور كمزى مولى كتي جير - انساني فطرت قدرت کا ایک جو ہے جو ہر لی رنگ بدتی رہتی ہے۔ ان حالات من جب مندو حكموں كى اكثر بت انسانيت بحول کر درندگی جی معروف تقی ، کچین انسان ' موجود تھے جنہوں نے انسانت کوٹرک نہیں کیا تھا اور انہیں انسانی اوراخلا في قدري يا وتعيس ـ ترلوك مظر بحى ايك ايها بى كردار تعابه وه ايك

ع بن مند اور وضعدار زمیندار تفایه بارون کا بار قفا اور يارى نبحا مًا جانيًا تقاء قعا تو و وسكه يل نيكن برى نفيس طبيعت کا آوی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ بٹس اینے گرو کا سچا خالصه بول\_ جبال معاملة عرت غيرت كا آ جاتا وه دوسر بيكى جان لين اورائي جان دية والدائسان تفا-ر لوک سنگھ کے دو میٹے تھے۔ بلیم سنگھ اور رہیر ينكه\_ايك بين تقى جس كانام شوياد يوى قعا\_ ترلوك يخد ك انسان دوکل اور غیرت مندی کایه نا قابل یقین واقعه شویا و بوی کی زبانی چیش ہے۔ بدوا تعد جھے ایک بزرگ خاتون سکینہ کی لی نے سٹایا تھا۔

نشیم ہے قبل ہم موجودہ بھارت کے شمر دلی کے مخلہ کھاری ہاؤلی میں رہا کرتے ہے۔جس مخلہ میں ہمارا کھرتھاوہ علاقہ انتہائی تنجان آ پادتھا۔ وہاں کے مکانات آپی میں کندھے ہے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ ان کے اغد بسے والے ہندو مسلمان میکھ آپس میں شیر وشکر - E Z S + 189

اس دور میں مختلف شاہب کے مائے والے ایک دومرے کے مذہب کا باہمی احرّ ام کرتے تھے۔ ہر کوئی اسے اسے عقیدے، فرب، روایات، فرای تقافت وغيروكوانجام ديين بن أزادتها مارا كحر خالصتا غيبي خاندان برمشتل تها۔ ہمارے ایک مسلمان بروی تھے جنہیں ہم سارے گھر والے چھارحت کہا کرتے تھے۔ لیکن میرے باہد انہیں نداق میں حافظ کی بھی کہا کرتے

میرے بابو ٹی اور بچارمت آئیں میں بچین کے دیرینہ دوست تھے۔ وہ کھنٹوں موک بھائی کے مکان کے تحزے پر بیٹھ کرونیا جہان کی ہاتیں کرتے تھے۔ جبکہ میں جارحت کے گھر جا کران کی بٹی فریدہ کے ساتھ کھیلا کرتی وه میری جم عرضی فریده کا بھائی فرحان جوہم سے

ایک آ دهمی سال بزا تغا، وه جم دونون سهیلیون کوخوب ننگ كرتا تفا.. فريده کی ای جن کا نام سروری بيگم تفاه بهم جب چچی سروري سے فرحان کی شکایت کرتی تھیں تو وہ وقتی طور پر حاری آسلی کے لئے اسے ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں سهيليول جي آليس جل اتنا بيارتها كه بعض دفعه بم دونوں ایک دوسرے کے گھریٹل سو جایا کرتی تھیں۔میرے دو بهائي تخ أيك بليم اور دوسرار نبير جحه ـ ايك سال جيونا تفار بيرا بمائي بلير انتائي شجيده ادركم كوتفا جبكه رنير

رنبیر کو با بی نے بڑھانے کی بوی کوشش کی لیکن وه اس معامله ص یزا دٔ حیث ریااور یکی وجد می که برا ابوکر برى شكت ين روكرآ داره بن كيا تفار وه اتنا بكر كيا تفا کہ وہ اب راتوں کو گھرے نائب رینے لگا۔ بعض دفعہ پتا ی اور پچارحت دونوں ٹل کرا ہے اس کے متو قع **نمک**ا نول 25 ZJV JUZ

ائتیائی ٹالائق اور پڑھائی ہے بگسرٹلا ہوا تھا۔

وہ اکثر جواہشراب کے اڈوں سے ملاکرتا تھا اور جب وہ ملا كرتا تھا تو يا كى اور چھارحت اے بےوروى ے مارتے ہوئے گھر لایا کرتے تھے۔ رئیر کی ہم بین بھائیوں اور فریدہ ہے تہیں بنی تھی جبکہ ملیر اسے کام سے کام رکھا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کسی معاملہ میں اپنی ٹا تگ نہ اڑ ایا کرتا تھا۔ فریدہ کے بھائی فرحان ہے جھے بچین ہی ے نفرت تھی اس کی وجہ بہتی کہ دہ فریدہ اور جھے تنگ کیا كرتا بقا۔ وه گزيا چھيا ديا كرتا نفا۔ اس كى ذہنيت جن نہ جانے کیسی شرارت بحری گی۔

ا ليك وقت اليا بحى آيا كه بم منتج جوان مو كئ ـ ادهريا بي اور يا رحمت بهي بوره عي رهي يتحد جبكه میری ما تا جی گزرگئی تھی۔بلیر نے ایف اے کرلیا تھا جَلِد رتبير يكا بدمحاش بن چكا قفا۔ وہ ساري ساري رات سب دحرك اين شراني كياني جواري دوستول كي صحبت بيس

ربتا تھ ۔ بنیر نے آیے۔ پر انیون فوکن کو کی تھی۔ فرصل نے فی شرارت کے اور دونا کی جمال کا مہاری ریجتہ ہوئے میرک کرلیا تھا۔ اس نے آئے میں چو چا تھا وہ میں مرہ دی فیوکن کی تاثیر میں تھی تاریخ کے آئے ادائی دور دوشر ک ساتھ جاری گئی۔ بھود جمکھ جائے ہے۔ تم زادی دور دوشر ک ساتھ جاری گئی۔ بھود جمکھ جائے تاریخ ہولین مسلمان جا بعد نے کہ ان کا عیدہ واٹی جاکتان

ہو۔ ایک وان چا کی نے بڑے مجرائے دل سے بڑا دومرے کے انچرا مجمل حرج جوال کہ ہم مختین سے ایک دومرے کے انٹے مجملے وورٹ اور آئیل عمل شوید مجب رکھ والے والے والے ایک انجاز اللّٰمانی مجمل مرکبہ مجملے والے والے انتہاں کے انتہارات کی اللّٰمانی مجمل والے آئیں۔ اگر اور ان دومران نے انکہ والے انتہارات اللّٰمان کا من متروات ا

دوی کورشته داری چی بدل دیتا" به

"جرا کیا مطلب؟" پچانے ان سے مج چھا۔ پانگی ہے کہا کہ اگر آئم دونوں ہم خیب ہوتے تو ٹیس لاز پانگیر سے نے کریے وہ تھے۔ بانگیا۔ استے ملک وٹیر شراب کے نشے ٹیس بیوے کمارٹ سے سے ان ان شم مالاس کے سے مشالد اللہ اللہ

اسے بھی دہیم شراب کے نئے بھی بیرے کھلٹورے سے انداز شمل ان کے قریب پہنچاوار اس نے کہا پائی آگر شمی تبدارا بڑا چر جونا اور پڑا رضیہ ہمارے ہم ذہب مجل ہوتے ہیں اس صورت میں مجی منیں فریدہ سے شادی شرکا۔

يەسادى ئەربا-"كىيى بىمنى؟"

'' دہ اس لئے کہ وہ میری دیدی کی طرح ہے۔ مار بسیری جسے میری دیدی شیاد ہوئی ہے''۔

ہانگل ایسے ہی چیسے میری دیدی شوہا دیوی ہے''۔ ''چو دیکھیں گئے تو واقعی چی رحمت اور قریدہ ہے اتنی پاکٹرہ انسیت رکھتا ہے''۔ ایک روز جم چی ارحمت کی شیل کے ساتھ میشنے

یا توں سے لطف وزیر زبور ہے تھے کہ پڑیا کے دوو نہ پر ہمارے محلے کا ایک بزرگ ہندو مرت کمار زور ذور سے چاہا یا کہ جلدی آئی بڑا تفضب ہوگیا ہے۔ ہم جلدی سے کھانا چھوڈ کر باہر آئے۔

معا یا چور بر بابرا ہے۔ پیچار صند ، پی کی فرمان پلیر سب بھا گھ ہوئے دروازے پر پہنچ او وال ہم نے دیکھا کہ پیچا سرت کار کے ساتھ مکلے کے چھا اورانوک کھڑے تھے۔ پا جی نے بوڈیقوں کی طرح میچ چھا کر کیا ہوا۔

آس نے او پی آونر شل طاتے ہوئے کہا کہ کینے گوروں نے برصغیرت جانے کا متعرف اطلان کردیا ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیڈر جناح کے مطالح پاکستان کو تلیم کرتے ہوئے اسے ملیوں ملک بنانے کا طالان می کردیا ہے۔

" فیلی موسکا" دربیر نے انتہائی مذباتی انداز میں ضعے کیا۔

" به و گیا سید" فرصان نے فتر بیر طور م اے چرا استداد ہوئی امریکی علی سلسلون کو دیوا اور ایس دع کا دیا اور مرفی مونی گالی سلسلون کو دیا کہ نے افغالاد بچا روست کو کہا کہ میں رئیر کی یہ بیرٹری مداشت میں بچار وست کو کہا کہ میں رئیر کی یہ بیرٹری کا درائش کا دائش محمد کردہ میر سامنے تہداد سے بیٹے کا وصلات ہے۔ معمد کردہ میر سامنے تہداد سے بیٹے کا وصلات کے بید میں بیارا زئیر کا فیسر این کی فیصل کھٹاف کرنے ہوئے کہا۔ دورائیس بارا دئیر کا فیسر این کھی جا ان کر بعد وورائش

''جیس بارا دئیر کا خصہ اتی مگھ جائز ہے۔ دو درامل فرحان نے اے کا سمان کے گوئی تکی کی ادیا تھ''۔ جیرے حال اگر چید پاکستان مینے کہ اطلان کے بارے شن من کر بظاہر اپنا کوگی دوگل ٹیس وے رہا تھ تیکن وہ میکنٹر نے مام شن سہادا واقع نے باتی فوری طور پرائیج تم مجمور بھنک کا درائید وہ سکھوں کے ساتھ نہ جائے کہاں چلے گئے تھے۔

تھوڑی در بعد ہارے محلے میں جگہ جگہ ہندو سکصوں کی الگ اورمسلمانوں کی الگ ٹولیاں بن کئیں۔ ایک تنادٔ کا ماحول برطرف جمایا بهوا تحد. جو که رفته رفته گر ہاہٹ کا شکار ہور ما تھا۔ شام کو یا جی نے ہلیج کے ذريع چارجت اورفرحان كوخصوصي طور برگھر بلايا تھا۔ یا تی نے بیار حمت کوجرائے ہوئے کی میں کہا۔ '' مجھے دوغم ہیں۔ پہلائم تو یہ ہے کہ ہندوستان وو

نگڑے ہور ہا ہے اور دوسرا یہ کہ تم اپنے شاتمان سمیت یا کتان جارہے ہو۔ جانے ہم بھی آئندہ آپس میں اُل يا ي م ي اليس اتنا سننا تھا كەفرىدە جھ سے ليث كر زار و قطار

روینے لکی راس کی و یکھا دیکھی بڑا تی ادر پچار حمت آپس میں ل کررونے کے بلیر بھی افسر دگی ہے بیٹھ گما۔ دونوں کے افسردہ ہوئے کا سب یہ تھا کہ ان

ووثوں میں بھی آ کس میں بڑا جمائی میارہ تھا۔ یہ دونوں بھین کے یار نیل تھے۔ یہا تی نے چیار حت اور جارے محر والول كوكهدركها تهاكهتم لوك جب تك ياكتان جرت کیس کرتے اس وقت تک زیادہ ہے زیادہ میرے محمرة كرميري تكابون كيسا مند باكرو\_

ینا تی چیارحت اوران کے بر بوار سے ل کر بھوٹ پھوٹ کرروٹ تھے۔ جس بھی اینازیادہ تروت فریدہ کے ساتھ گزار تی تھی۔ وہ بھی بہت ہرا سال تھی۔

ہارے محلے میں ایک دن ایک سلمان خاتمان م ہندوسکھ بلوائیوں نے حملہ کیا تھا۔اس حملہ بیں اس مسلمان محرائے کے سربراو ایراہم قریشی کو بلوائیوں نے قل کر دیا تھا۔جبکدان کی ایک لڑکی مبتاب کواغو اکرنے کی کوشش

اس واقعہ کے بعد پتا جی نے چیا کی تمام قیملی کو کہا كه وه ان كرم أ باكس - كوكله يا في كايدخيال تفاكه

چیا کی ٹیملی ہمار ۔ کھر میں محفوظ ہوگی۔ چیار حت معدا بی

فیملی کے ہمارے گھر آ گئے تھے ادھر یا تی نے جھارحت کی قبیل کی بحفاظت یا کتان جرت کے معاملات و تمثانے کے کے الئے اپنی کوششیں تیز کردی تھیں۔انہوں نے ب سے سلے این علاق کے چند بزرگ ہندو سکھ دوستول کی منت ساجت کی کدرجت ان کا دوست سے۔ لبندا اس کی قیملی کی حان ، مال کی تفاظت کی گارٹی دی

جواباً ان بزرگول نے پتائی کا نداق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرا جٹا رنبیر ہی اینے بدمعاش دوستوں کے ساتھ ل كرمسلمانون كے كھر كو نەصرف لوٹ رہا ہے بلكدوه ان کی لڑ کیوں کو اٹھا کر جوٹا گڑھ، رنڈی پازار کے بدنام تھیکیدارسنکھر کو فروشت کر رہا ہے اور بقینا وہ تیرے دوست رحت کی جی فریدہ کو ند مرف اس کے حوالے كرے كا بلكہ بوسكتا ہے اى ريلے يس تم اپنى بنى ہے بھى باتمدد حوثنفويه

یا تی وہاں سے مالوی، پریشان ہو کر کھر آئے۔ انبوں نے چارصت کو کہا کہ تم تنافث کمٹری کی چوتھائی یں یا کتان جانے کی تیاری کرو۔ کیونکہ اس محلّہ میں میرے خیال کے مطابق صرف تمہارا کمر فسادیوں کے ملے سے بحا ہے۔ یا تی نے روتے ہوئے کہا کہ جی بات بحمين حفاظت كى خاطراب كمراايا تعاليكن ومحص اب کوئی راسته نظرتهیں آتا کہ میں مزیدتمہاری جان و مال اورعزت کی حفاظت کر یاؤن گا۔ پنا تی نے پھارهت کو 600 رو مدنقترادر يكيسونا ديا-

الارے علاقہ کے حالات دن بدن بدتر ور تناوہ والے ہو گئے تھے۔ یا تی نے بلیم سے کہا کہ تم اور میں یجا رصت کے خاندان کو ریلوے شیشن جھوڑنے جا نمیں کے۔ جہاں سے پیشل ٹرین یا کشان جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلیر کو بہتا کید کی کہ رئیبر نا خلف کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم قلال وقت ریلوے شیشن جا کمیں گے۔ بتا RTM: 71114



**FANS** 

سباجهالگامگر بات انسے بنی



## U.I INDUSTRY 184-C. Small Industries State

Guirat PAKISTAN PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307 E-mail: nbsfans@gmail.com

تی کواندیشہ تھ کدر نبیرا ہے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ فر بدویت کونی برتمیز ی نه کرے۔

ایک دفعہ رئیر اینے مخصوص انداز میں آیا بھی تھا اوراس نے بتارحت کی قبلی کے بارے میں یو جھا بھی کہ یہ لوگ کب پاکستان جمرت کریں گے تا کہ وہ ب حفاظت ان کوٹرین میں بٹھا آئے؟ اے پتائی نے بڑی برنی ے کہا کہ واپنے کام سے کام رکھ۔ چراہے اجرت کے اصل وقت سے غلط وقت بڑا یا تھا۔

یا جی نے اے کہا کہ تو نے جوفرحان ہے بدتمیزی کی تھی اس کی معانی مانگ اس نے بتا تی ہے گستاخی کرتے ہوئے کہاوہ زندگی مجراس ہے معافی نہ مانتے گا۔ یا جی نے اے اپنے تین بڑا مجور کیا کہ وہ سی طرح فرجان ہے معافی مانک لے لیکن وہ مسلسل اکڑار ہا۔ اس نے یا تی کے کافی اصرار کے باوجود فرحان ہے ایج گزشتہ رو نے کی معانی نہ ہاتگی۔ ہالاً خراہے یا جی نے محمرے باہرنکال دیا۔

اس دوران یہ ہوا کہ بلیر نے یا تی کو تظاما کہ اس نے مامع سحد کے ملاقہ کے ایک فیمو ڈرائیور کو بدی مشکل براسی کیا ہے جو کہ شورش زدہ ماحول میں چھا رحت کی فیملی کو نکال کر د بلی ریاد ہے شیشن لے حائے گا۔ ٹیمیو دراصل جموئے ٹرک کو کہتے تھے جو کہ ہندوستان جم مینے والے عام سوز وکی ہے ذرا پر ا ہوتا تھا۔

چے رحمت اپنا سامان بہت قلیل بعنی ضرورت کے تحت لے كر جانا ما يت تھے ليكن چى في في اسے طور ير بہت سامان جمع كراليا تھا۔ يا جي اور بلير في أتيس اتنا سامان نے جانے ہے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فریدہ کے جبیز کے لئے بہ چیزیں انٹھی کی ہیں۔ پاکستان جانے کے بعد نہ جانے کیے حالات ہول ہم ان فیتی چیزوں کو بنایا تھیں کے تبیس۔

یا تی اور پھارحمت نے انہیں کہا کہ اوّل تو سیش

ٹرین میں اتنی جگہ نہ ہو گی کہ یہ سامان سا جائے اور دوسرے ٹیمیو عل اتنا سامان دیکھ کریمیان کے قسادی ہندو سکے لئیرے لاز مالا کی جس آ کراس پر تملہ کریں گے۔ یا تی نے مجی کوکہا کہتم فریدہ کی شادی کے جیز ک فکر نہ کرنا۔تم یا کتان میں جہاں کہیں بھی ہوئے میں حمہیں اس کے بیاہ کے لئے روے مجھے دوں گا۔ مجی نے ان کے کہنے پر پاکستان نے جانے والے سامان میں

ستة تحوز ابهت سامان بي نكالا تعابه چارحت کے فاعدان کی یا کتان جانے کے لئے تاري مل مو يكي كى - يحصالي طرح ياد ب كد كريس ماحول بردا افسرده اورسها موا تهابه بنا جي اور بخا رحمت دونوں گلے لگ کر بچوں کی طرح رور ہے تھے۔ فریدہ مُھ ے کرری گی کرحالات کے تھیک ہوتے بی جس لاز آ تجھ ے ملنے بھارت آ وُں گی۔ بلیمر نے کہا کہ میں نیمیز والي كوابك كعنشتك في كرة تا مول

"الك تحند من كول؟" في ارحت في اس ب بع حما تو اس نے کہا کہ ٹیمیووال بردارسک لے کریا کستان جانے والے مهاجرين كوشيش بالارى اؤے وغيرہ لے جا ر ہا ہے اور اس نے کہا کہ میں جیسے عی فیمیو لے کرآؤل تو تم ٹورڈ اس میں بیٹھ جانا اور جائے وفت دروازے مر الوداع اتداز من سامنا۔ وہ اس کے کدار درو کے لوگوں کو چخارصت کی یا کستان کی جانب جمرت کی خبر نه ہو یہ کہہ

ی رصت کی جملی کی رواعی میں ایمی آخری محند باتی تفار فریدہ نے بچھے کہا کہ آشوہا! ٹو میرے ساتھ ذرا شنوے گرمرف انچ من کے لئے عل می نے اس

ے الودا كى ما قات كرنى ك " " دنبیں نہیں وہاں جانے کی ضد نہ کرا ہیں نے

اے منع کرتے ہوئے کہا۔"ایک تو دو ہمارے گھرے دو کلیوں کے فاصلے کی دوری بر ہے اور دوسرے اس علاقہ

کے حالات بہت قراب ہیں۔ تھے پیہ نہیں وہاں فساديوں كا كڑھ ہے"۔

''تم میری خاخر اتا بھی نہیں ک<sup>ی کت</sup>ی''۔ اس ہے جھے کہا۔'' تم میری اتن ی خواہش بھی بوری نہی*ں کر سک*ق اور كس من مت بمين نقصان ينجائ ' فريده ف یہ بات اٹنے جذباتی انداز میں کمی کہ میرا دل نہ حانے کیوں موم ہوگیا۔ جس نے اسے کہا کہ بی تیرے ساتھ ال شرط پروہاں جاؤں کی کہ تُو وہاں زیادہ ہے زیادہ یا پنج منت ہی ریکے کی اور وہاں ہے کہیں جمبیں جائے گی۔

" میں تیرا به احسان زندگی مجرنه بھولوں گی<sup>"</sup>۔ شنو ہماری بحین کی سیل سی بهم دونوں اسینے برول کی تظریں بھا کر شنو د ہوی ہے ملنے اس کے تھر چلے گئے۔ میں اور وہ جب شنو کے گھر ملنے گئے تو راستہ میں جميل كوكى خطرے والى بات محسوس نبيس بوكى - سب سجم معمول کے مطابق تھا۔ شنو فریدہ سے بڑے وانہا نہ

طريقد مع كل الله في أثاني ك طورير سيط كانوب م سونے کی بالیاں اتار کرفریدہ دوریں فریددا بینا وعد ب كم علائق وبال جار، يائ منت ى خبرى اس ك بعد وہ جاری ایک اور کیلی سالسری \_ ملنے بیر \_ ، تھ گئے۔ وہ اوھر میسی ریاوہ ویں دائشہ در اسمی یا مواسر کی ایک فريده كوكها كدش في عيد في ويت اخ الثال المان ایک موٹ ویٹی ہول ۔ اوقاء این اکر ریان کی ایپ ہوں گے۔ چمیں زیادہ <sup>بر</sup>یر اور تفہر نائزیں جا ہے''۔ بیل

" حلدی کرفریده گریس سب ادا انطاد کرریم نے فریدہ سے کہا۔

ات ش فريده كومونسرى كى ايا الله ال في أواز دے کرائے باس دومرے کم ہے بیں باد ایا۔ وہ ان کے یا اس چکی کی اور ش مے وہ یائی ش او بری کمرے میں مولسری کے ماس بھل تی۔ میں درامل اے یہ کئے گئ تھی کے دوجلدی سے قریدہ کوسوٹ نکال کرد ہے۔ اس نے

اس زمانہ کے لحاظ ہے ایک فیتی سرٹے رنگ کا سوٹ اے رے کے لئے اپنے ٹرکک سے تکالاتھا۔ ہم دونوں جب مواسری کی ماتا کے کرے عل آئے تو دہاں مواسری کی ایا بھی ماتا الکی تھی۔ میں نے مجس كے عالم ميں يوجھا كەفرىدەكھال ب؟ اس کی ماتا نے کہا کہ وہ میرے یاس ایک کھے كر ى بولى تعى كر محلے كى بى بىچ نے اے كہا كر فريده دیدی ہو کھن آپ کو ایک منت کے لئے بلا رہی ہے۔ یونکن دوگلیاں چھوڑ کر ایک وہران کلی کے کونے والے گھر میں رہتی تھی ۔اس سے ہماری دوئی تھی لیکن ایک بھی نہتی کہ اسے فریدہ یا کتان جمرت کرتے وقت ضرور کتی۔ مواسری نے ای ماتا ہے بوجھا کہ مجھے بتلاؤ کو گل کا کون سا بحد فریدہ کو بلانے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بٹی جھے تو وہ کونی نئی آ واز لگتی تھی۔ میں تو اپنی کا ٹھ پر کیٹی تھی۔ يس: ئەللەندىدۇ. نجمته بهت بریش مونی کدوه ججیربغیر بتلا سئے قریدہ

سن سنتاہ کے بہت ہوگ نجے بہت پر بیش ان کو کی کدوہ تھے بخیر ظلاسیا قریدہ کیسے ہوگئن سالہ ہاک چھی گاں۔ مواسری سنڈ بھی جس و تشویش سامہ ان ایک کیے کہا

الهجائية المحمد المستحد المستحدد المست

''عیں نے کہ ''دویا ہے کہ فرید و بہال ٹیس آگی''۔ پوکس نے روڈک لیج میں کہا۔ ''و کنان میں موال سے این آئے نہ سے معلمی

" الله عنائي و والله يسي كل الله الله يسيد كيالي الله الله يسيد كي الله الله يسترك كي الله الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله الله

. . . . .



بم ادهرتقر یا دی منت منبرے کیکن قریدہ ندآئی۔ خوف، یر بیثانی کے عالم میں میری ٹانگوں سے جان نکل ری تھی۔ پھن کے گر ہم دونوں نے فصلہ کیا کہ ہمیں فریدہ کوفلال فلال جگدو کھٹا جائے جس اور مواسری اے د بوانوں کی طرح ایک گھر سے دوس سے گھر ڈھونڈ تے رے۔ وہ نہ جانے کہاں چکی تھی۔ ایک خیال ول میں يه مي آيا كدووسكآ به ادر عمر جلي كي مور

میں اس کمبے بیسوچ کربھی پریشان ہوری تھی کہ کس منہ ہے اپنے گھریہ خبر لے کر جاؤں گی کہ فریدہ کھو مٹی۔ چیار حت اور چی کا کیا ہے گا اور اس سے بڑھ کر ۔ کہ یا جی اور بھائی بلیر میرا کتا برا حال کریں ہے۔ ادھر مجھے فریدہ کے ساتھ اپنے گھرے لکلے ہوئے تقریاً آ دھا گھنٹ ے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ بہے مینی بھی تھی کہ چھے سارے تھر والے جارا ہے تینی ہے انظار کردے ہوں گے۔

وی ہوا بیں اور مولسری پریٹائی بیں فریدہ کو تلاش کررے تھے کہ اپنے میں باتی میرے سامنے شدید یرہی کی حالت عمل سائے آئے اور انہوں نے آئے ساتھ ہی جھ ہے یو تھا کہ فریدہ کہاں ہے؟

" تي دو ... دو "شي يول شركي-انہوں نے سرخ نگاہوں سے مجھے محورتے ہوئے

ہندو، سکھ اورمسلمان ایک ووس ہے کے خون کے بیاہے ان ملے میں' ۔ انہوں نے اس تقبہ کے بعد بوری تحق ہے علا كريوجها." فريده كهال <sup>ب</sup>

" بدی کی کیا کردی ہے بتلاقی کیوں تبیں کہ فریدہ کہاں ہے؟" مجمع با جی کے یہ الفاظ بالکل کسی

كها-" بتلا فريده كهال بي؟ كليم يتأنبين بي كه يهال کے حالات کتنے فساوز وہ اور تناؤ والے ہے ہوئے ہیں۔

رچی کی مانندلگ رہے تھے۔''بول پولٹی کیوں نہیں کھاں

ےفریدہ؟'' یں بکدم پھوٹ پھوٹ کرددنے کی۔ فریدہ ہوتی

تو میں انہیں کھے جواب دی ۔ مواسری نے بسورتے کہا کہ چا تی فریدہ کا کچھ

ية نبيل جل ريا... ووكهال كي .. " كيا كيا؟" انبول نے اپنادل پكر ليا۔

'' ویکھومیر کی رحمت ہے برسوں برائی دوئی اور اس کے ساتھ خوشکوار ، ٹراعتاد رشتہ نامطے پر رب کے واسطے

كَلْكُ كَا يُمَكُّهُ مِنْ لَكَا مَا سِياوَ السِّيةُ وَمُونِدُونَ وَهُ كُولِي بِمُوالَى مُحْلُولَ تو نہ تھی جوہوا میں پرسرار طریقہ ہے اڑگئا''۔ قریدہ کی بول پراسرار انداز می گمشدگی کی قبر

بورے محلّہ میں کھیل چکی تھی۔ از وس پڑ وس کے لوگ اپنے ائے گھرول سے نکل کر مجھ ہے اور مونسری ہے قریدہ کی مشدك كے بارے بس سوالات كرنے مكا۔

"میں یقین سے کہتا ہوں اسے لاز ما رئیر ایے غنڈوں کی مددےاڑا لے گیا ہوگا''۔وہاں کھڑےایک يزرك مندوباياتي بيدل جلاجمله كاليكاء

''یاں بال: آئ کل تیرا بٹا رنبیر اپنے دوستوں کے ساتھ ال کرمسلمانوں کی لڑکیوں کواغوا کر کے سنگھر کے ہاتھوں فروفت کر کے بڑی دولت کا نقد رہا ہے' ۔ وہاں کسی نے مندو بایا کی بات کی تا تد کردی تھی۔

\*\*ارے کیا ہونی ہاتوں کے نشتر مار کر میری ڈات کو چسد تے رہو مے، بھگوان کے واشغے فریدہ کو ڈھوٹھ نے یں میری دو کرو' ۔ بابونے رندھی ہوئی آ واز میں کہا۔ "رجت مسلے ہے تھے کھاز بادہ تی ہدردی ہوگی ے"۔ وہاں اس تتم کے طنز یہ حراحیہ جملے بتا جی کو سنائی

22, یا تی نے سے لوگوں کے سامنے تی میر ہے منہ پر زوردارتھیر مارتے ہوئے کہا۔ "اگرآج فریده نه طی تو یاد رکھو میں تیرا گلا تھونٹ

www pdfbooksfree pk

"کاش ارتیر پیدا ہوتے می مرجاتا" بلیے نے کہا۔" می نے بری مشکل سے ثمید کے درائیر کر کیشن کے جانے کے لئے دائش کیا ہے۔ وہ محض کام کی وکان کے ہاس منظم کردو ہے۔ کہاتی واٹسی کا کہدوں"۔

ے ہاں موجود کھی تھا کی جیدری ۔ وہال موجود کھی تھا کی آئی ہے۔ آج رحمت کے طائد ان کو پاکستان جمرت نہ کروائی جائے کیونکہ آج میٹیش تک جانے والوں کوفسادی جگہ جگہدا ہے

مثاب کا نشانہ بنارے ہیں۔ لبندا آج میدکام کرد کہ کی نہ مسی طریقہ سے فریدہ کوڈھونڈو۔ ''ڈھونڈوں کہاں'؟'' مائیر نے جل کر کہا۔''اگر

اے دو مونڈ ما می ہے تو اس سے پہلے رئیر کو علاق کرو۔ اس سے اس مسئلے کا مل ال جائے گا'۔

خوری دج میں رئیر می اپنے نسادی نولے کے
ساتھ دوان آگیا۔ اس نے آتے تی بڑی پر جائی اور
بستی دان آتے کی بڑی پر جائی اور
بستی کے مالم میں کہا کہ یہ میں کان روا ہوں کہ
پہنی نے اس کے موال کے الانکا کے اس کے
کان کو رمین کرتے ہوئے کہا۔ '' کے فیرے، کھے تھے
کے اون کرمین کرتے ہوئے کہا۔ '' کے فیرے، کھے تھے
مرائی کے کہ کے کہا کہا کہ کے مارٹل کے تحت
مرائی کے کھرے کی بیٹے کے ذریعے بنا کر اوارا کیا
مرائی کے کھرے کی بیٹے کے ذریعے بنا کر اوارا کیا

۔ ''رب جیمے موت دے دے جس گورہ کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے اپنی مند یون بہن فریدہ کو افوا تبیر ہر'''

''رب کے واسطے فریدہ کو واپس کر دود کھے، اگر آج وہ نہ کی تو یا در کھوش اوھر بی وم تو ژ دوں گا''۔ بابی نے کہا۔

ہے۔ "ابو تی ایس گرددی سوگند کھا تا ہوں قریدہ میری شویا ویدی کی طرح ہے۔ یس نے اسے بین کہا ہے، آپ میری بات کا فیٹین کریں"۔ اس نے برے جذبائی دوں مد فریدہ وی کمشرکی کرنجر جب ادارے کھر میں موجود پیچا رست کو کی قریقا بیٹی بذات فرد اور فرطان گھرام جود کے عالم میں بابر آئے ہے۔ اس کوجب محصو الوں نے در مکھا قود وہاں موجود چند نسادی لڑکوں نے قرطان کو چکڑ کر مارتا چنانظروع کردید۔

بہ موسوں السام کے بغدہ اکنے بزرگ آئیں الیا کرنے سے متح کررے محد - بچارمت کے خاندان کو چاکی کے کہا کہ وہ ان کے گھر میں بیٹسی- جیگر فرمان جے بندہ کو فساری تو جوانوں نے بکڑا ہوا تھا اسے بھٹل مجلے کے بزرگوں نے چھڑوایا تھا۔

ده مها بادا تعلی بیشی نے دہاں در دو کر چورا مختر مر پر اضایا جوا قد رو ایک مرتشکی دہاں گئڑ ہے گیا گئے بر سے جنہ بائی انداز شمل کید با انجیب اعلان کر را کہ جر فیمن کشدہ دفریدہ کو کوائن کر کے گا تو اس کے ہم اپنے ایک کھیدہ دیشز کی کردول گا۔ ''باگل مواکیا ہے کہنا ہے کہنے جو خرجہ کھیا۔ دھوشنیں،

یہ ہے''۔ (جال ایک شیفان صفت مخص نے بابی تی کا خاتی ادائے ہوئے کہا قدامی مرداسری، چکس کر آر وہارہ فریدہ کو خوش نے کے۔ وہ تر چاکیے کھنے تنک شد کی۔ است میں کہا ہم تی جہال تر چاک کر کے اس کے کہا کہ کرتے ایس نے کی وہ چار کھیڑرے میں کہا در سے کھی ساتا تو ایس نے کی وہ چار کھیڑر مرسے مشد پر درمید سے کہ کہ وہ کہال

" بھے شک ہے کہ دنیراے اٹھا کو لے گیا ہے"۔ میر سے منہ نظل گیا۔

اس نے دئیر کوگالیاں دیا شروع کردی۔ "بیان کا کل دئیر نے بڑی لوٹ مار مجار کی ہے۔ " بیٹے مندر پورہ ہے کل دی دولڑکیاں افعا کر نیک ہیں"۔ ایک محلے دارنے مزہ لیے ہوئے کہا۔

الدازيش بربات ياتي كوقدمون يش كرتے ہوئے

بابی تی اس کے سینے سے لگ کر چھوٹ پھوٹ ک رونے گئے۔ میں بھی رئیر ہے جٹ گئی۔ بتا تی نے

رنبير! مِن تِحْمِيّا جِ اينا بِهٰا جِب مانوں كه تُو آج اسی طرح ہے فریدہ کو ذھونڈ دے "۔

اس نے کلی میں ایک بڑے تعزے پر بیٹھ کر کھا کہ میں فریدہ کوایے طراقہ ہے تماش کر کے رہوں گا۔

اس نے مجھ اسینے یاس بازیا اور جھ سے اور مولسری ے قریدہ کے بارے میں یو جھا۔اے مولسری ئے اپنی مال کی وہی پات بتلائی کے فریدہ میری ایا ایج مال

کے باس ان سے طاقات کرنے گئی گی۔ وہ وہاں سے عائب ہوگی۔ بقول میری مال کے فریدہ کو باہر کوئی بحد بلانے آیا تعااوراس نے کہا تھا کہ بوطن باتی تجے باری ب اوروه بجرانجانا ساتھا۔

رنير ئے چھے سوچے ہوئے دو، تين دفعہ ہول، ہوں کہا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ایک بدمعاش ے سریٹ نافی اور اس کے دو جار گرے کش لے کر

بولا۔ میں خور کرر ہاہول کہ وہ بحد کون ہوسکتا ہے؟ اس ئے مطلے میں کھڑے اوگوں ہے ہو جما کہ کوئی مخص ہے جوال وقت كل ميں موادراس في احيا ال كو بورام (مولسرى) كركم ياس ديكها يو..

''اچھا یہ بتلاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ فرحان کو اس محلے کے چندلاگوں نے مارا ہے۔ میرے ساننے ڈرا وہ چرے تو لاؤ''۔ وہاں وہ لڑ کے ابھی تک موجود تھے، پچھ بزرگوں کی نشا ندی پر انہیں رئبیر کے سامنے پائی کرا گیا۔

اس کے اس سوال پرسپ لوگ خاسوش رہے۔

ربيرني ان كواية بدمعاشول كي حوال كرت موية کہا کہ ان کی دھتائی کرویہ

اہمی وہاں اس حم کی یا تیں ہوری تھیں کہ ہمارے قرین محلے کی ایک پڑھیا دھو بن وہاں آ گئی اور اس نے بری عجیب بات کبی کراس نے ایک آٹھ سالہ نیے کو فریدہ کے ساتھ وحولی گھاٹ سے محلّہ گراؤنڈ میں جاتے

وهوبن کی اس بات ے دہال موجود سب کے ورميان عليلي عي محى-ر نبیر نے بیکی کی ہاندا ٹھتے ہوئے کیا کہ چلو دھو تی

كهاث من تحلِّه كراؤيْر بين جاكر صورت حال كا جائزه ليت إلى مب رئير ك ويقي بولية ال كات ب علم الداؤند كى صورت حال يحى كرفسادات كى وجد مالكل وبران تقايه

ہم جب مارے وہاں پنچ و وہاں دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان میں ہم سارے لوگ پھیل گئے۔ رنبیر نے دحونی گھاٹ کا چیہ چیہ جھان مارار ایک جگداریا ہوا کہ محلے کے ایک بیچے کوفریدہ کی چیلیں ملیں ادر اس کے قریب اس کی مھٹی ہوئی قیص کا کپڑا ملا ۔ اے و کیو ال ونت جميل بدادراك موكيا تما كرفريد، ك ماته بہت تی برا ہو گیا ہے۔

الك جكه دهوتي گھاٹ كے بائكل آخر عمل عال ے تُن آباری کے مکانات شروع اور ایسے ایک و رہا رک کے نشان ویکھے۔ رسیر ۔۔ اس پاک و بعن رائے و کھٹا شروع کرویا۔ وہ کافی در تک ان آباری رہار ہے طور بر معائد کرنا ر با تقور گی دیم اید: پان این بیراز کی نشان کے ساتھ ہی ماسر تاجی بیڑی ممپنی کا خالی پاکسہ ملا

"اب ماسر کی بیری دورے جائے والوں میں ے کون بیتا ہے؟ مجدورک کے قریب زم ٹی کو جب حريد غورے ويکھا تو وہاں آئيس ايك قيص كا ٽونا ہو بنن ہمی ملا۔

"جس نے فریدہ کو اضایا ہے وہ لاؤ آما سٹر کی بیڑ ک پیچا ہوگا''۔ وہال موجود ایک آ د کی پولا تھا۔'' ڈراؤ ڈکن پر زور ڈالو ہمارے کے شمی کون اس برانھ کی بیڑ کی بیچا

ے -چاتی نے کہا کہ اس برانڈ کی میزی تو ہلیں چیا ہے۔ اس کے معادہ شو درزی اس برانڈ کا وجران ٹھائی ہے۔ تحوذی در بعد رہتے ہے ہیں ہے ہلیں ہیں۔ ماشاد کے مائی کے پاس کیا۔ ''ہاں کیا بات ہے؟ اس بذیری سے تاتی کھائے

پاس کیوں باد ایا ہے'' رئیر نے اس کی بات کا جائے ویے اپنے اس کی جب میں پانھوا الے ہو ہے گہاں'' میروالا اس سے کوا دوائے اس نے اس کی جب شکل باتھ وال کر تھنگے ہے مامز بداڈ چڑ کا کیا کٹ اٹھا امار تھر الجس کے جرے کی طرف بقودر کچھ جو سے پوچھا۔

"به تیرے چرے پر کس کے نافنوں سے نشان ووں

یں: ''دو دو دو '''بلیر نے لاکٹرانڈ زبان سے کہا۔''رام پوروٹ پاس بجس کی لاآل بعروش کی وہاں ان مؤشرات بوت کے شتایہ کی کا عائن نگ کیا ہوگا۔ محمر بیاتھ یا دور کے طرح تا تھے کھے کا کوائری کررہا سے '''ویر نے زیئے بروائے جو سے کہا تھو کرکے کرما

ے '' '' میر سے رہے ہود اسے ہوئے گہا۔ ایسی ان دولوں میں بیانوک جمونک کو سلسلہ جار ا تھا گذاہت میں شلع کے ایک سے نے کہا۔

''یں نے بلیر بھائی کوکائی دیر پہلے اس دحوبی گھاٹ کی ساننے دال آبادی ہے آتے دیکھا تھا اوران کے ساتھ کھن نہ بابوکا تو اسرونہام می تھا۔

ے مال مال دور اور اور اور کا کا کا ہے''۔ رئیر نے انت مینے ہوئے کہا اور ایک میٹر بلیمر کے مند پر رسید کرتے ہوئے کہا۔

وسو مجعی آرام سے فریدہ کے بارے میں حقیقت مثل تا ہے یا میں اپنے طریقہ سے کی انگواؤل'۔ '' تجھے شرم میں آئی والے برے جد کی سال

طرح کاروبیافتیارگریائے''۔بلیمرشور کپانے لگا۔ ''پہائی! بید تکھورنیر پاگل ہوگیا ہے۔ بید مجھے محط

والول كرمائ مذليل كرد إب -

یا کی فی اس کان قرق کے تفاق ہم کر کہ ہے جا ب ویا کہ گھے آخوی ہے کہ حالات، واقعات یہ تفا رہے میں کو تو ک یہ کی طرح فریدہ کو تعمال میچا نے تم کوش ہے ہے را خیال سے درییر نے جس انداز ہے فریدہ کوش ہے ہے را خیال میران کے بار کا مارت خورجہ محقوق میں بعد دریر ہے مہام المواجع جدما شوں کے ذور بدری باد ایا ہے میں اس میا کہا ۔ منہام الم جو کہا تھے اس میں کی اس بعد کہا ہے ہے میں المواج کے جد گراؤ ہے کو کو ان کی باری بداری کہا ۔ منہام الم جو گراؤ ہے کو کو ان کی باری بداری کہا ۔ منہام الم جو گراؤ ہے کو کو ان کا باری باری کھی اس میں کہا ہے۔ منہال سے مقال سے منا ال

مرتبام کرماتھ اس کی مال گوگا آئی گھی آئی گئی آئی سے اسے آج مسب کے ماست ہاتھ چڑ کرکہا یہ "مجھوان کے واسطے آج مال جاتھا کہ اور اس کے چھر افزان کیا جواجے"۔ مواہل کے حدد کر چرکے کیا کہ ورواد کھی ما ان کے اس کے زیان محول وی اور یہ ول بالنے والی باشد والی باشد بتانا کہ

'میلی نے تھے پیال دوپے دیکے تھے اور کہا تھ کہ فریدہ کو مواسری کے گھرے بلا کر کہا کہ اے پھٹی وا ری ہے۔ جب فریدہ ہار کا جائے تو اے بہا کہ دہ دھولی گھانے کے ہجرکوئی اس کا انتظار کر رہے ہے۔ مزیام کی تصدیق کے بعد دئیر نے ملیر گڑیاں کوئی ہے کھڑکہ باکل وٹی شیر کی خاتہ میلا ہے۔ گڑیاں کوئی ہے کھڑکہ باکل وٹی شیر کیا انتہ میلا ہے۔

کرواویا ہے۔

مسلمل اپنے فائدے وہا انگنے جارہے تھے۔ انہوں نے کیے بھوڑتے ہوئے کہا کہ نٹا سالم بحرک فرجہ کہاں ہے؟ جبرے پاک ان کے موال کا جواب ند تھا۔ شام کک کلے کواک جمیل فرچہ کے ذکا اور سمیلیاں مجک آتے دہے۔ ہمارے گھر عمل چھرچہ وڈی اور سمیلیاں مجک

موجود میں ۔
ریز کوموقد بد معاش کے بیٹے سے کا کا وہ ہو گئ
خی ۔ میں سب اجتاباتی پر جیٹل کے عالم میں بد چیٹی ہے
میں ہوا انتقار کر جیٹے تھے نیز کی بدوائی میں اس کے آئے گا اگا اور کہ جیٹے تھے نیز کی بدوائی ماری کارور کارور کی حادث ہو کی جہ جیس ایک اور انتقال کی کر دیر اور اس کے دو مائیوں کو کہ دو مائیوں کی کر دیا تھا ہو کہ کہ موجود کی محبول کی محب

ہمیں بیاطلاع مارے علاقہ کے ایک تھانیدار نے شائی۔ اس کے آ دیھے کھٹے بعد رئیر کی اور فریدہ کی لاش مجی قرمتی علاقے ہے لی گئی۔

ی م کی گفتا کے ہے ہی ل چی نے فریدہ کی لاش دیکھی تو انہوں نے وہی اپنا

ول پاؤلوالواد کا دورہ پڑنے ہے دیا چھوڈ گئے۔ برقریرہ کی تشمیر کی سی سطور میں چھی تا کہانی سرست کی جیکہ چا کی طبیر کو گل کرنے کے جم میں جیل بیل جائے ہے ہے نے کیوں خود کواس دل فراش واقد کا ذروار تصور کردہ کی کے ایک طرف میں اپنے تفصیوں اور اپنے تکمر والول کی تا کہانی موسد پر رودم کی گو دومری جائے ہے گی چھارے کا جھوں پر ہادی اور موسد کی سطانی فرید کی بطیر کے ہاتھوں پر ہادی اور موسد کی سطانی

چاالنا جُم گُل الله كركبدر ب تفرك بي يفريده كى شبادت اور چى كى موت باكتان بنانے كى قربانى كى ہو نے ابا۔ " تما کدھ بے فریدہ " ملیر نے ٹود کو وتیر کی گرفت میں یا کر یافش بھی کی کی مائند ہے اس محسوں کیا۔ اس کا جرم جوال ہوگیا تھا۔ کیا۔ اس کا جرم جوال ہوگیا تھا۔

بہا بن ہے اس مسئلانوں پیغے مربع اس صرت روتے ہوئے ہو چھا کہ بھوان کے داسطے بتلا فریدہ اس وقت کہاں ہے؟ اورڈونے اپیا کیوں کیا؟

وحت بهارات به ادوات سایا میں این اور است این که بھی سال کے بھی سال کی گارت شدہ اقلی کی گارت شدہ اقلی کے بھی سا پاکستان بننے کا فصد بالکل مجمعی کر جب وہ محمدہ ہندوستان پائی وحت سے اس وقت مجمعی کر جب وہ محمدہ ہندوستان بھی حارب سراتھ سے مگر نے فریدہ کو آلال ویمان وجو کی گھاٹ ش موقو بدھائی کے کرکے میں درفاد کر افوا

"أوت تيرا بيزه قرق" - دئير نے فافت اپنے بدمعاش كوكہا - "چلو جرے ساتھ موتو بدمعاش كو چُڑتے ہيں" - دئير وحاثرتا ہوا اپنے بدمعاشوں كے ساتھ موتو كراهونشائے كي -

وہ چا گیا تو یا تی نے اپنے قریب کھڑے ایک محص سے کریان کی اور شدید نصرے کہ عالم میں کریان بلیر سے چیند می گھڑپ وی اور مجر ضصرے کا پشتہ برے کہا تھے مجھڑ میں کا کریا خون انٹا کدہ ہوسکا ہے۔ ای تی تے مجھڑ کو وہیں تم قرر والے بلیر سے تم کس پورک نے چائی اوا ملائی کی روا پر پر کشل کے پورک نے چائی اوا ملائی کی روا پر پولیس پورک نے چائی کو واضح کر کے اور وی پور پولیس

وہاں موجود بھٹ کے چند تلکس لوگوں نے بیٹی کہا کہ رخیر فریدہ کو لے کر آنے والا جی ہوگا۔ لبندا فی الحال تم اپنے تکھر جاؤ۔ چنا تھے بم کھراوٹ آئے۔

چاچیام مرتوب اے۔ دہاں چی ''فریدہ فریدہ'' جلا ری تن . ... جبکہ چیا

www pdfbooksfree pk

مسلمان ہوجاؤں تو کیا آپ جھے اپنی بہو بنائیں گے۔ ميرے ان الفاظ ے وہ ايك المح كے لئے جو کے پھر انہوں نے کہا۔" بنی اتم جذبات میں آ کر

نهب عندبالا-یں نے رہ تے ہوئے کہا کہنیں چھارحت بدمیرا حذماتی فیصلهٔ نبیس ہے، جس واقعی ول ہے مسلمان ہوتا عائق ہوں۔ جانے کول مراول کہنا ہے کہ اسلام ایک

پی ارتب نے جھے کہا کہ ایک بار پھراسے فیلے پر تظر ٹانی کراو۔ میں نے انہیں بزے وقات سے کہا کہ میں ول سے مسلمان ہوتا ماہوں کی۔ انہوں نے بیرے سر بر ہاتھ پھیر کر مجھے اپنے قد مول ہے اٹھا یا اور گلے لگا کر اتنا پھوٹ پھوٹ کرروئے کہان کی بندھ کی۔

انبول نے مجھے کیا کہ مجھے بہوئیس بلک تماری

صورت میں عنی ال تی ہے۔ ای کے بعدائیوں نے جھےمسلمان ہونے کی مہلی شرط کے طور برکلمہ بڑھا یا اور فرحان کے لئے اپنی موصلیم

فقريد كه ي بيارحت اور فرحان ياكتان آ . مکتے۔ یہاں لا ہور واٹن میں میرا بڑا ساوگی کے ساتھ فرحان کیس اتھ نکاح برها دیا گیا اور میں شوبا سے سکینہ

بن گن۔ میں مرتے دم تک وہ کیا کو نہیں بھول عتی جب ميرے دل نے ايک تے غرجب کو پکھا نا تھا۔

بچار حمت فریده کی یاد ش یا کستان آ کریمار ہو محتے، انہوں نے مرتے وقت فرحان کو وصیت کی تھی کہ وہ بمیشه میرا خیال دیجے۔

فرحان اس وميت يرتاحيات قائم رياجواس كي

محصت محبث كي وليل ب

ا یک شکل تھی ۔ ایند و پینے بی منظور تھا۔ بیس ان کا اللہ پر بیہ یقین اورصر وکنل د کھ کر حیران روگئی۔ مجھے احساس ہوئے لگا كريقينا اسلام يا ذهب ب- اس سيح فرهب ك ہ نے وانوں میں ہی اتنامضبوط اعتماد ہوسکتا ہے۔

چند روز بعد بب تقتیم کے واقعات رئیر، بلیر، چی، فریده کی زند کیوں کونگل گئے اور یا جی جیل مط مجئے، پچا رحمت اور فرحان کے آنسو بھی اپنوں کورہ تے روتے موکھ گئے تو ہمیں کی حد تک مبر آیا۔ تو ہارے مطے کے چند ہدرووں نے مشورہ دیا رحمت تم یا کتان جانے والی پیش ٹرین کے ذریعے بجرت کی تیار کی چگڑو۔ چارجت ، فرمان ایکتان جائے کی تیاری کرنے کھے۔ جس ایک طرف دیوارے کی فریدہ کے انوا ہموت

کے واقعات کوڑ ونما ہونے کے بعد سوج رہی تھی کہ اب میراکون یہاں رہ گیا ہے؟ میراکیا ہے گا؟ فريده کې ياد ، چيارحمت ، چکې ، فرحان کې حدانی جم کسی صورت پر داشت نبیس کرسکتی تھی۔ میں اس نا مطے کو

كسى صورت جى تو ژ نائيس جا يى تحى .. چنانچہ میں نے سوچ بیار کے بعد ایک فیصلہ کیا۔

میں اداس، چھار حمت کے باس کی اور ان سے کہا۔ بیا آپ یا کتان جرت کرد ہے ہیں، آپ میری

ایک خواہش بوری کریں گے۔ انہوں نے کہا۔ "بنی! میرے بس میں ہوا تو میں تیری خواہش

کے لئے اپنی جان بھی و ہے سکتا ہوں''۔ مل نے ان کے قدموں میں سرد کا کر کہا۔" آب کے سامنے اپنی آخری خواہش میان کروں گی۔ اگر آپ کو

قبول ہواتو میرے سریر ہاتھ دکھ دیں ورنداینا ہاتھ ہواش معلق کر کےاہے میٹی لیتا"۔

انبوں نے برجس انداز میں کہا کہ بٹی آو ایے احتمان من مجھے كون والتي ب

عل نے ان کے قدمول پر بیٹ کر کھا کہ چھا اگر جل



تم مولوي کي پين تبين تو کيا بوامولوي کي بوي بن جاؤ ميرا بحالي جمي مولوي عل ...

ے کھ دور کی عل داخل مونے سے ملے تمنا نے بوی احتیاط سے بیک سے برقد تکال کر اوڑھا اور نقب کرتے ہوئے گلی میں داخل ہوگئی۔شکر ہے نسی نے دیکھانیس اس نے پیشکری ادائیکی پیونیس اللہ کو دی تھی کہ شیطان کو۔ اے ٹاید خود بھی معلوم تدتھا۔ کھڑ کی ے کی زارانے بد منظرانی آ محمول نے ویکھا (وہ آج كالح = جلدى كر أحلى على) ادرية تمنا يمعمول كى بات تی ایک بی کانے ٹی ہونے کی دوسے دوم روز تمنا کو برقع سے تھلتے ویکعتی اور خاصوثی کا لبادہ اوڑ ھے رکھتی۔ دونول کی سوچ کی اڑا نیس مخالف سمتوں میں رواں دواں

زارا طیب کو محلے کا ہر نوجوان و کھنے سے بھی گر بزان رہتا وجہ اس کی بدصورتی نہتھی اور اس کی شرافت بھی نہتمی پھر؟ زارا کے بھائی کا محلے میں بڑا رعب تھاوہ اس محلے کا ٹائ گرامی بدمعاش جوتھا اورائے باپ کے تقش www.pdfbooksfree.pk

قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی برانام کمایا تھا اوراس کمانی نے اس کی مال کو یہ می کا ری ضرب لگائی تھی۔ اتی کا ری کہ وہ ونیا سے بی رخصت ہوگئی۔ زارا اپنی مال کی بنی بنا عائق وه باب ادر بعائی کی دنیا ، نفرت اور التعالق وكمات كے باوجودائى كام اور ، جروے جالى يونى

تمنا کے ساتھ معاملہ ذرا ہے۔ کر تھا اور وہ مونوی صاحب کی بی تی اس کے اے بین ے قل ازت ۱۰۰ معادت میسرتھی میر جوانی کی راہ یہ تدم دھرتے دھرے بیعزت وحری کی دحری رہ گئی اور تمن کے لئے بالفن اور 1872 -1,811

گھر کی والميز كے باركرتے عى بيرات روندون جِاتِي اوروه اپني خوايشات نفس کي اڙ ان کوخوب وصل دي جي ادر اس ڈھیل کے سائے تلے کی نوجوان ٹھنڈی آبس بحرت اورم اودل والي مراديا ليت\_

کالج میں داخل ہوتے ہی تمنا یا تھ روم میں تھس جاتی اور جب باہر آئی تو ایک ٹی تمناسا سے ہوتی۔ ٹائش،

ناپ دورو پزدادوری کا باضیب کی جدها را الرح بگ کے کو کو نے میں مند جھاکے دوریا۔ اپنی کا جس رکھ کر شوع ہے آئی ہیے اس کی چادد کی آڈ میں گئی رکھ کر شوع کے ساتھ کی بیدسائی آڈ میں گئی راحت کو اس کے باپ اور کھائی کا بدھائی کا علاقت دی اے خاص دو جائے کا اشارہ کہ کی کے شراحت اور کی پر تشاہ بڑا ہی جران کی تھا اور ادارا کی شراحت اور کی

ک دیدہ ولیری اور انتہا پیندی اس کا پروہ کے رکھتیں۔ گوائی اورشہادت کی انتہا تو خدا کی ذات ہی تھی اس نے

اس پردے کا راز اپنی رضا کے مطابق مقررہ وقت بربی

فاش کرنا قلد کمی می زارا کا دل مربیانے کو جا بتا و وسویتی آثر کم مصنحت فیشید و جاک اور دکھینے مال بال کا ترق بیش میں ہے آثار آئی ہے جا کو اور دیشیور کئی کا رقب کا رقع بیشی بیونی ہے آثار آئی ہے کا میں اور استرائی کا مربی کا مربی جیشار بیا ہے اداد کرنا کا جانا ادار ساتا میں جیا ہے ہا ہے۔ وقت فائی فلک ہے شاد اور شائد میں مسلمین

وقت اپنی دقارے جیل رہا اور زارا خدا کی مسلحت کا پائی حق کی حد درے بالا ترجمتی الے فیزی میں ہے کا کی کار کیا ہی زارا کو مولوں کی چنی کیے گرم جیوجی می اس کا حلیدی اور اپنے خاس کے انداز واطوار اس کے خاندان میں مشرکو وصد اور چنے مجمز ادارا کو یطھنہ بہت بھلا آئڈا میں کئی میں کا کہ بطع میں سے معمر ادارا کی بطور میں ہے اپنے تھی گوا اس کے میران جی اور ایسان اور اور ان سالم باور تینا میس کو دیکھنے گلا اس کے میران جی ان جا باور

تمنا میں کرائشتی گراس طعنے کی تروید دیگر آل۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دولوں کے درمیان ایک ڈوسرے کا پر دہ رکنے کا معاہدہ لے یا چا تاہا تمار کی گھٹن زار کی رہائی بن

یاں کے ویٹا دوقوں کے لئے اقومی اور من پیند کھونے چھی تی ہے ہے کہ لئے دوقوں جگل جا تی۔ پیمان ان کے طاعد ان قب وحسب کی کا داد ایس کا سے ہوئے شاکر تی میمان ان کا اپنا حسب اور حساب قدا بیمان ان کا اپنا نسب اور انساب قدارت کی دیائے سکون کی مان میں معادر کردی تھیں۔ کیے بھیراور کیک باٹھ مہیدو درگ

زارا خواجش کرتی که قیامت که دن ده مال که تام ہے تی پکاری جائے اوراک کی ذات کا خرور ملامت رہ جائے ۔ یا ہے کا نام فقط دنیا اور تسلمی کوائف تک می رہ جائے تواصیان ہوجائے ۔

واقعات نے طالات بدل دیے تھے، شرافت مند چھپائے روتی اور بے حیائی تاک جما تک کرتے نہ تھگی۔ زارائ ہے مستقبل نے فوٹر وہ رہتی آگراس کے نام نہد باپ



كاسار بهي ال يحمر العاقد كما تووه كهال جائے كى؟ زارا کا باپ این ماضی کی پر چھائیوں کو حال اور معتقبل على يرات و يكتأر جنا اورنه جا بح موت بعى وه اب پشیمان تفاشاید به پشیمانی این محزوری، بیوی اور بینی کی موت اور جوال سال بنی کے گھر جٹھنے کے یا حث تھی یا خوف خدا كاتخذاس كى روح تك آن يجيا تعار والقداعلم ا ایک دن زارا کی دوست تانیه اس کا گر بوجیمتے ہوئے وہاں آ مینی اوراس کا مقصد جان کرز اراستشدررہ گئی وہ اپنے بعد کی کے لئے اس کے رشتے کی طالب تھی۔ اس نے تانیہ کو اپنے ضائدانی اس منظرے آگاہ کرتے ہوئے معدرت طلب کی اور تانیہ خاموثی سے لوث فن اور بيرخاموتي اورجمودتو اب زاراكا مقدرين جكا تفاجياس نے بدنیں کب تک سہنا تھالیکن وہ مایوں نیس محی۔ اس کی ذات کا سکون اس کے چمرے سے عیاں ہوتا اور میں اس كے لئے خداكى رضااور قبوليت كى انتباقى \_ انبونی کومسوس کرنا انسانی فطرت ہے اللہ کے لئے کوئی ات انہونی نہیں محر ابوسیوں میں تھرے انسان کے لئے ہرئی امید اور روشی انہونی ہوا کرتی ہے جے تائد کو ددبارہ است وروازے پرد کھ کرزارا کومسوس مولی وہ اس ضداکی ذات کی عنایت کی انتہائتی کہ تانیہ کے محروالے اس کو بھو بنانے کی سعادت حاصل کرنا جا ہے تھے بدایں۔ کی مال کی شرافت اور دعاؤل کا اجراوراس کی نیک بی تی جواس ونيا يم اسرخروني في تانيات بشته موسة اس كهار اتم مولوی کی بی بیس تو کیا بروا مولوی کی بیوی بن جاد میرا بھائی میں مولوی ہی ہے۔ ویسے مولوی کا مطلب الله كو مائے والا ہوتا ہے مدكا كى تيس سعادت ہے۔ مال اے کے مفاد برست اور منافق اوگوں نے بدنام کر رکھا اورزارا كاول اس خوشى كى انتها يمسكراا شا\_

404

اوہو تی ااپ کام اٹکا لئے کے لئے اسے پھوٹو کرنای پر سے ۔ وہ کوئی نیا کام توٹیمی کر سے گیا : سماری مربئی پھرکرتی دی ہے ۔ میں انتاق قرق پر سے کا کرتی چھودن کے لئے کمٹوی کرنا پر سے گیا۔ اب دیکھے تا۔۔۔



دومروار ادرت بائے الل اللام نے اعدر

یں ... کہ بی آیا فرخش حکل ، خوش وخیر ، خوش لا در خوش عزن اور تشریع به انھ کر گے طاب خوش ا مدید مکیس سنز یہ اور حزن کی ملکی خوشی اور سکراہیت شمل و کیان کھالی رئیں۔ ج شم کیموں کا ریا ہر کھا۔ سرواد اور گزند سر کا تعلق ریا ہی اور کا دیا ہر کھا۔

طازمت سے دی از ہونے کے بعد وہ پیکی وفعد آیا تھا اور باپ کے مرف کے بعد فورسردار کہلاتا تھا۔ بات میری ریٹائزمنٹ سے جل کر مستقبل کے

پردگرام کی طرف بڑھی تو جس نے کہا۔" ٹی انحال تو آئندہ سال نج کا پردگرام بنار ہا ہوں، باق دیکھا جائے گا'۔ ''اوہ بہاؤ بہت اچھا ہے۔آئتدہ سال بیرا بھی بھی

اوہ پر بہت اچھ ہے۔ آنکدہ سال میرا ہی جی پردگرام ہے۔ چلوشکت رہے گیا'۔ بھروہ برلتے ہولئے اما بک بین رک کمیا چیسے کی تیراک کی ٹا مک کو پینچے ہے مگر بھر کار لے۔

"اچھا تو واقع ہے۔ محر اس میں سو پنے والی کیا ا بات ہے' ۔ میں نے پو مجا۔

'' بارا پیدنیس پروگرام بنآ ہے یا میں''۔ '' تو بنالونا!''

''شین تر بنار با ہوں'' روہ کینے لگا۔''گر ایک جیسے سامنلہ کھڑا ہوگیا ہے۔ سوچنا ہوں ملتو کی کر دوں ۔... مگر یہ کوئی مل ٹیمن ۔ خطرہ ہے کہ مسئلہ مجمی اتنا ہی ملتو کی ہو جائے گا''۔

میرے استفسار پر پہلے تو وہ ٹال رہا پھرتھوڑی دیر بعد ووران گفتگو خود ہی کو چھنے لگا۔ ''ثم اختری ہائی کو جانبے ہو؟''

جائے ہو؟" "میں، جانا تو میں"۔ یں نے ہس کر کہا۔

البته منا بر کرم اس کی کان کردیده رہے ہو'۔ اب دو منے لگا۔ ''دواتر برائي بات کی، جب آئن جران تقارات منم ہوئے کی لمائد کر آبا'' کہروہ تھے کے جد بوار'' رکھی بازی او کھاتے پیچے زمینداروں کا

جران تھا۔ اے تم بعربے کی داندگر رکیا '۔ مگر دو تھ کے جد بوا۔ '' رفتی ہائی تو کھا تے چے زمینداروں کا گھرے۔ اے کوئی کی مائیں کہتا ہاں کو بدائل کی ذکر کی کو دونی ل جائی ہے اور وادائی ڈنٹرگ کو رنگ ل جائا ہے۔ اس کی غیزی طروعت ادارا کا فری تھل ۔ ، کس اس سے زیادہ کو مجھڑی کاس میں'۔

"قو مرآج كول بادآ رى بي حمين؟" مى ن

"است به بها کرهن ما کا درگرام ها زباد این است که بود میرا دو میرے بیچید برقی کر کید گئے گئی ساتھ کے جلور میرا پارگر کی اکلی روا بی قال قبیری استیدوار پرکسینده خاک سال بارگر کی روی بی می کشتر کیا ہے است حاجہ کرتی روی بی میں کہ کی این کی کرکس کرکش جوئے کا کام میں اور گھو تھی ہے کہ بی کرکس کرکش جوئے کہ کام میں اور گھو تھی ہے کہ کرکس کوئی میں بہت ہی ہے۔ میں ایر چیز فرق تھی ہے کہ کرکس کوئی میں بہت ہی ہے۔ میار چیز اجیشان کی کھی تو میں کا کار کرکس کرکش کے کہا ہے۔ جال جوں کرتم کی قریم سے کا دو کرکٹ کو اور اس کے بال ی پیدائیس ہوتا البتہ جان چرانے کے لئے اس کا اور ال كي محرم كافرچه برداشت كرك أنيس عليمده في بر بعيجاجا سكتأ سير المجى في من كانى ميني باتى تصاس لي بات آلى کٹی ہوگئی۔ کیونکہ اوّل تو اورنگزیب ہے میری ملاقات ہی نه ہوئی۔ دوسرے میراا پنا پروگرام ہی چھے گھر پلومسائل پر قربان ہوتا نظراً تا تھا۔ ریٹائرڈ آ دمی سرکار کے آسان ے کرتا ہے تو تھر کی مجورش انک جاتا ہے۔ دوکلی فراغت ے حسب سابق محروم بی رہتا ہے۔ مرکیا بندہ اور کیا بندے کے مسائل۔ فج تو کہتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلادا ہوتا ہے۔ وہاں کے سائے بہاں کی کیا مجال۔ برے سکے چینے چلاتے ہی رجے مگر مج کا ارادہ اور پھر بروگرام بھی بروان ج متا ر ہا۔ حتیٰ کیرش 1996 ویش روانگی کی ساعت آن کینی۔ راولینڈی میں طاتی کیمپ مینے۔ حکومتی پارٹی کے سای

آبادارُ بورث رِيَّتُيُّ گئے۔ یا ہر جاز کے بہتے دجرے دھرے کھومنے ہے، ، اغد اللهم لبیک کی قر اُت کی لبراٹھی۔ فوراً ہی تمام زائرین بھی شامل ہو گئے۔ جہاز کی د بوار س، کمٹر کماں، کرساں اور زائر بن اس بھاری کوئٹے میں ایسے ڈویئے لگے جسے كماس پيونس، بود ب اور درفت يرجة سال بي ڈویتے ماتے ہیں۔ طیارہ زیمن ہے اٹھنے لگا تو یوں لگا كد قرأت كى كونغ حجت تؤزكر بابر نكلنے كى كوشش بيل اے وش کی طرف اٹھاری ہے۔اے میرے دب میں حاضر ہوں ۔ ٹی آ رہا ہوں۔اندر ہے دلوں کا حال تو خدا ی جانے مر بقاہر پر جوش چروں سے جذبے کے محصفے اڑ رہے تنے اور سب ایک دوس ہے کو نقتریس میں بھگو -EG1

کارکوں کی وال اندازی کی وجہ ے وہال کی بدھی کا

تم اس کے یا کبازر ہے کہ پیے دیتے ہوتو یہ بتاؤ کد گناہ كانعين بيد كرتاب يا خدا كرتاب؟ الله كالعات عن يا تو گنامگار ہیں یا یا کباز۔ وہاں زمیندار اور رغری کی کوئی تخصیص نمیں۔ میں پھر بھی انکار کرتا رہا تو روئے گی کہ یں توبد کرنا جا بتی ہول اور خدا کے گھر یس کرنا جا بتی ہوں۔رنڈی کے گھریں پیدا ہونے برتو میرا اختیار نہ تھا مر توب ك لئ تو محمد اختيار ب نا! اور توب كر بعد ب پیشہ مچھوز دول کی۔ بس بیفرق ہے تم میں اور جھے میں۔ یں تو حج پر تو یہ کے بعد یہ دھندا چھوڑ دوں کی محرتم رئیس ہو، عج کے بعد بھی ہی کھ کرتے رہو گے۔ کیونک وغری ہازی اور حج دونوں ہی تہبارے لئے مخفل ہیں۔ میں پھر محی انکار پراڈ ارہا تو جھے کونے دیے گئی کدا گرنیس لے جادُ کے تو ہروت بدد عا دوں گی کہ ضداتمہا رابھی جج قبول نەكرىے"۔ بحصان دلائل كاحره ليته د كمه كروه بولاً -" تم نس رہے ہواور بھے اس کی میں آخری یات کھا گئی ہے۔اب مرثیه برحت دے۔ بعد از خرالی بسیار مقررہ دن اسلام و کھمونا! دعا تو صرف نیک بندول کی تلتی ہے تحر بدوعا تو ہر ایک کی لگ عتی ہے تا میں لا کھ گنا مگار سی محر خواہش تو میری بھی بی ہے کہ میرائج تول ہوجائے"۔ مچرجم مسئلے کے مخلف پہلوؤں برتفصیل سے بات کرتے رہے۔ میرا خیال تھا کہ فج کا پہلاحق تو گنا بگار ى كاب تاكرمعانى ما تك سكرتكوكارتو صرف اينارىك چوکھا کرنے جاتا ہے۔ اجلا تو پہلے تی اجاز ہوتا ہے۔ صفائی کی ضرورت تو پہلے کو ہاور پھرینماز کی طرح ایک فرض ہے۔ بشرط کفالت، اگر حمنا مگار کے نماز پڑھنے پر

بابندى نبيل توج بركون بو؟ مروه جم عداتفاق نبيل كرتا تفاء وه اصرار كرربا تفاكدايية ساتهداس نجاست كو لے جا کر فان کعید کی بے ترمتی کھیے کروں۔ مالاً خركاني بحث ك بعدوه كينے لگا كه ده اسے امك

مرتبه پر سجمائ گا کرائے ساتھ کے جانے کا تو سوال

آ غاز سورکی امید، جوش اور ولوله قر است کا غلفله ان کر جہاز کو او پر اشا تے گئے اور جب پرداز بحوار ہوگئی تو ز ہائیں رکئے لکیس ل اور ہاتھ روال ہوتے گئے۔ ہر

طرف سیسیس، سارے اور منا جاتیں چھا گئیں۔ بول لگآ تھا، ٹواب کی لوٹ کی ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی فکر میں ہے۔

و مزت فی تو گیل پار کی گر بچی اس قدر کود کر د کیسا کر هم کامی کا یائی این گیار میرے دل بی تیموزی در پہلے پید ہو اور خواجت پر نخستای چھائے گل۔ مجمد پھر جال آیا کہ بیر جرے اور ان کے ایجان بھر کا اور می دونوں ہم منز ہونے کے باوجود شاید ہم مزل مذہوں بیسی کے کہائے گئیں دیے ہوئے کہائے " بیا پہلے دکھ لیجے ، عمل آخر کرائے اور کی ماری و کالی ماری کی اور کا پڑھوں گا۔ ایکی طلب کو می خود دیکھی آؤ دیدان وال

می چنجوں اور چربھی اس سے ہم کلام نہ ہوسکوں تو تج کیا ہوا؟" وہ بستور جھے محدرتے رہے بلکدال کی کاش پلز

ہوگئی۔ تگرساتھ ہی ساتھ میری کتاب پران کی گرفت بھی مضوط ہوتی گئی اور زیر لب بزیزاہٹ سائی دی۔ ''کاحل دلاقوۃ''۔

بده اگر بورش اور جده کدروا پر بست اور لو یک جدید شار کی تحییر آن برس مدی کی جمی محرات آن کارگن چرد بور مسدی کے بی شخصہ ان کی بدگی سائل برشال اور غیر جددوات دو بال کی مارسینت جهاز سے اتر کے کوئی حجرہ کے ملک بیار میں کے ایک مول کی آ تھویں مزل میں مدات فرقی میزول والسے کم میرک کے بیار

مان ميں مان آئي۔ يعني مان في عن سي ع شي المحى أو دن باتى تھے۔منزل بر مجھ كر مجى منزل كا انظارتها ال لئے خاند كعيد من زمازين، طواف اورعبادت روز کامعمول تھے۔ زائرین کی دھڑا دھڑ آ مہ ے حرم شریق، ہوگی، بازار، کلیاں اور کونے ہر آن بحرتے ہوئے امنڈ تے حارے تھے۔ انبوہ جن الاقوامی تفا گر معظمین کی زبان صرف عربی تھی۔ نہ تو کس جگہ بورة ول ير نقش بإجدايات ويكرز بانول مي ورج تحيس ند بی سی ملک کوخانہ کعیہ کے قریب اپنے باشندوں کے لئے رابط كمب لكان كى اجازت كى - چنانج تمام اطلاعات سید بسید سر کوشیول یا افوامول کی صورت میں متی تھے۔ چانچ میں میں دن گزرتے محے، جملہ انظامات يرجة موئ جوم كراباب شل ووية مح اوراس ك طاتور، منه زور اورب قابور لي اين من مانيان كرتے كھے۔ خداك عبادت كا ماحول غائب مونے لگا ادر زیاده تر زائرین ش اپنی بقا ادر تحفظ کا خوف محض اپنی زات ک*ی عباوت* بننے لگا۔

جعہ کی ٹماڈ کے لئے حرم شریف میں الل وحرنے کی مجس چکہ شکی ۔ آسول اور مراد ول کے طالب، انواب کے جنائی اور جرود سے کے ایمان والے جسم میروگی ہیں کر اگرب سے تقاد اندر قطار چھنے تھے۔ درمیان عمل جابجا

\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ اكتوبر 2015 م ميار واقعي حرم شريف ين كوئي روك توك نبيس ، سوات نقير بحيك ما تك رے تھے۔ معدور تقير اپني اياتي ك ال مبدك جويده خوو شدا كرب نمائش اورعورتیں گوو کے بچول کوالتجا بنا رہی تھیں۔ فقیر دیپ '' چلو میں تهمیں ملئے آؤں گاتو اپنا ینہ دے دول کے بر گوشے میں جال امت مسلمہ کے نشان تصوصی ہیں، حرم بیل کیے نہ ہوتے ۔ اپنی بیکم کو فورتوں کے ایک استع میں تھورنے والے زائر جمیں آن ملے۔ كروب من جهور كرين إدهر أدعر بيضن كي التي جك مر جوثی ہے علک سلنگ ہوئی۔ وہاں کے شب وروز مر ڈھونڈ رہا تھا کہ مانوس آ واز شراینے نام کی <u>یکارٹی۔ چند</u> کے تبعرے، کچھ اطلاعات اور کچھ افواہوں کا شادلہ ہوا حرز وورا درنگزیب باتحد بلا رما تھا۔ اوروہ چلتے چلتے کہتے گئے۔" میں نے اس سجد کے لئے جى عت قتم ہولى تو اور نَك زيب مجلے ملتے ہو ك يو حضے لگا۔'' کيسا لگائمهيں يبال آيا'''

البحی البحی دوظل پڑھے ہیں۔ آپ بھی پڑھ کیجئا ۔ میری سوالیہ نظریں ہے انقتیار کالے غال ف والے چوکور خانه خدا کی طرف اٹھ نئیں۔ کیا سرج یا حاضری اور حضوری کے بعد بھی لفظول کی ضرورت ہے ؟ خدانے < ب،معمول كوئى جواب شدديا ـ ايك دفعة عقل جووب رى ...، خود بى جواب ۋھونڈ كى رے كى - البت عفل كى ا پی گوخ انجری که عمادت بے شک خدا کی ہدایت ہے تکر عبادت کی شعت بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ بقول عَانِب بھی یہ نیحرارتمنا ہے اور بھی داماند کی شوق تراثے بے بنائیں ، و مدود خدائے ایک بندہ بنایا۔ محدود بندے نے بندگی کے کئی ردیب بنا ڈالے پچھٹس ایس صد

بڑھ نے کے لئے۔ مجھی آپ نے کسی تمارت کوسکراتے ویکھا ہے؟ شریف واقعی اللہ کا گھرہے۔ یہاں کوئی بھی عقیدوں پر کھی نہیں مستحرین نے اس روز دیکھا۔ عقل کے اس ا تندلال بركالے نلاف كى سارى سنبرى كشيده كارى ايك مسرابث بن عن على الك شفق مسرابد يح كى نادانیوں پرمشفق والدین والی مسکراہٹ۔''اے کیا ہے بي والى مكروب "جوكر بومظور" والى مكرابث. محورنے والے زائر کو جواب ویے کے لئے میں نے ادھر أدھر ديڪھا گروہ بجوم بيس عائب ہو چکا تھا۔ جي میں نے اپنی قیام گاہ کا بیتہ ڈھونڈ نے کے لئے بوہ

قطرے میں نہیں یو تا<sup>اا</sup>۔ اورتك ريب بساد" يون لكما بكى شرطے ف تمہارا کیمرونہیں چینا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ عالاتك بازار مي سب تصويرين بك ربي بين "... " شرطے والا کام تو دروازے مربی ہو جاتا ہے نا. .. میں تو اندر کی بات کر رہا تھا ۔ اندر سے حرم

"بہت ایجا بلکہ بہت ی ایجا اس لئے کہ

یماں ہر طرف ند ہب کا ج جا تو ہے قرنڈ ہب کا تھیکیدار

کوئی نبیل ، جوہر بر سوار دے کہ بہ نہ کرو، وہ ز کرو، یہ جائز

ے، وہ ناجاز ہے۔ یہاں جس کا جے دل طاہتا ہے

عبادت كرتات اور ياكشان ير برطس يبال اسلام

وست ورازی تعیل کرتا''۔ اورنگ زیب ایک ون پہلے کھٹھا تھا۔ بااثر جا كيردار تها ال كئ ياكتان باؤل تخبرا تحايه جا كيردارول كا اثر ورسوخ ياكتان كے خون ميں ايسار جا ے کہ یا ستان ان کی جا گیر بن گیا ہے۔ کمنے لگا۔ بہت م ے میں ہول۔ بڑا آ رام ہے۔

'كاننا جاما تو وه غائب مو حكا تفامه جب ين دوفرض نماز

ywww. ق کی نیت کر ywww. یو ے کی نیت کر

نے پھرسو جا کہ جاری منزلیں مختلف ہیں۔ وو ون بعد میں اور تک زیب سے ملنے جلا گیا۔

تیں نے اسے کی دی۔ "تم اس کے پر بیٹان ہو کہ اس کا ماضی جائے ہوگر ایس کیا چہ دنیا گھر کے ہر کوئے ہے آئے ہوئے افکون لوگوں ٹین سے ہر ایک کا انگی اس کا کام سے اب وہ براہ دارست ضدا کے حضور میں انگی گی جہ نے اس دولوں کے بچی بھی شدا کہ دارایا پائے کر ڈ"۔

دو قور سے بھے ویکن دہا۔ "بات ق تھاری میک

اس نے می بیان آ کر تھے ہے کوئی خاص رابط

میں رکھا۔ ش قو صرف نباز کے لئے حرم تریف جاتا

میں رکھا۔ ش قر مرف نباز کے لئے حرم تریف جاتا

میں برکھا۔ ویک مراد اوقت کی دہائی آزاد آل ہے۔ رمانت

میں بیان میری آئی۔ ش نے میاندروی کی جانے کی قو

میں کر بی کی کے تھی خو خود والے نے پیدائی راقوں

کے کیا تھا۔ میں وہ کائی بھی رات کو کرئی گی۔ اب

کے کیا تھا۔ میں وہ کائی بھی رات کو کرئی گی۔ اب

کے میں اس کی کوئی ان سے اس کوئی گئی۔ اب

کے میں اس کی کوئی گئی۔ اس کوئی گئی۔ اب

کے میں اس کی کوئی گئی۔ اس کی کوئی گئی۔ اب

کے میں اس کی کوئی گئی۔ اس کی کوئی گئی۔ اب

کے میں اس کی کوئی گئی۔ اس کی کوئی گئی۔ اب

بین مان در اس دو جوی فرف می نظیری نماز کے بعد ہم مقام ابراہیم کے پاس بیٹے تھے دیری پیگیم کے طاوہ تن پارمواد دو ترتی مجس جو امار ہے گروپ بیش شال تھی۔ طواف کرنے والوں کا رہا چگی کے بات کی طرح بمار سے مسئے و آئی کی طرح مجموع تا تھا اور میں فور سے دکچہ و باقی کر برگر دئے والے چھے کا جائی مختل ہے۔ دکی و باقی کر برگر دئے والے چھے کا جائی

گُڑِ ' کُسِل اعتبات ' کہیں واڈگئی ' کہیں موز کوئی یا کل اوپا ہوا کہ فی کھٹ بچیرہ کرئی ارم زوہ اور کوئی اوپر سے را سے بحرف بالانے والا ۔ وہال گومت گومت شکی مورم ورشق فقت تا از گھرے چیرے تھے حضرے کا تی کا گھا کا کے بعد کا (Uni-Sex) تھورہ وہاں صدیح ل سے خواف کر رہا تھا۔ شہید، کن ، وہائی، دو چیدندی ، بدیلے می کھی افٹی شاخت میکم کر تھا الل طواف در داکے تھے۔

محورنے وائے حاجی نے اپنا طواف فتم کیا تو ہمیں بیٹا دکھ کرسید سے ادحر ہی آ مجئے کونکہ اب وہ ہادے دوست بن مجکے تھے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر دہ مجل طواف کرنے والوں کو دیکھنے لگے جسے وہ سب انسان ت ہوں کوئی ادر ہی مخلوق ہو۔ پھر وہ ایک دم پول اشھے۔ "ابھی ٹیل نے ایک عورت کوطواف کرتے دیکھا تو بول لگا کہ میرا طواف بالکل مصنوعی ہے ادر صرف اس کا اصلی ے۔اس کا ہر قدم، ہر بول اور انگ انگ عجیب ہے موڈ یں ڈویا ہوا تھا جیسے ایمان میں تھٹری ہوئی ہو۔ جیسے تو جی کوئی اللہ والی لکی تھی۔ گورا چٹا ٹورانی ساچرہ اور ادھ علی بھیلی آئیمیں۔ کی دفعہ طواف کے دوران او کی آ واز میں رونے بھی ملتی ہے۔ وہ دیکھیں جی ادھر ہے اس کنار ہے ير كل اب يجر أبوم على كم يمو كن بيد اليحد الجحد الجحد دَكُماوَل كَا آ بِ كُوالْرِنْظِر آ نَي تَوْ يَوْ يَدُوْ بِدِي كُونَي بِهِتِ بِي يني بول شاقى ب ... دود كيس و ال ہم سب گروش کی کر کے کرکے و مجھنے لگے۔ وہ

نشانیاں بنا تا رہا۔''وہ کی کا لے مبتی کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں وہ بے وم می ہو کر کنار سے کی طرف آ رمی

ہے۔ وہ تھک کر پیٹے رہی ہے۔'' اے بیٹیتے ہی سب نے دیکھا اور اٹھ اٹھ کر میں جن کیشش کے ایک میں جد میں ایر سے کھو

اے بھی میں سب نے دیکھا اور اگھ اٹھ کر پچھانے کی کوشش کرنے لگہ۔ استے شن زائر ین کی بھیز عمل سے شد معلوم اور مگ ڈیب کہاں سے نمووار بوا۔ آگ بڑھ کرائ کورٹ کوقال۔ دھیر سے وہیر سے اٹھایا اور

سباراد ہے کر برآ ند ہے کی طرف جانے لگا۔ میں اس کا چیرہ تو تید دکھے سکا تھا مگر ول جی ول میں ٹیران موتار ما کر آ بارد دی گئی۔

بری بودی جرانظر کرئزی بدگی کی اور خورے و کیرونگی کی ایک دم سے بال انگی۔"اسے قدیمی پہلے کئی دمیشی روی بعوں بھی بیال نماز کیا چھے جائے زیادہ تر پار بسانی میں بعدل ہے۔ بہت کے لیے مجدول شروعہ کی باتی رقش ہے۔ شکل نے کی فرفدر دکھا ہے اس بین نششے پر امرادائے چھے کا آب زحوم سے ترکز

ب لوگ معرفی اذان تک ای کی با تی کرجے رہے۔ مگر میں خاموثی سے متنا دہا۔ ان عمل سے اس کا عام تو کوئی میں جانا تھا اس لئے سب اسے اللہ دائی ہی کمتر ر

کہتے ہے۔ گھورنے والے حاتی حرت سے اولے کے اللہ والی تھے ہیں محرفو تی تسب مجل ہے کہا ہے گا انجر کا موقد کی ہے۔ اس دفعاتی تجمد کو تاریخا در معرفی ہے۔ اس دفعاتی میں معرفی اللہ میں سے میں معرفی اللہ میں سے میں معرفی اللہ میں سے میں معرفی اللہ میں سے

جیسے جیسے نشکو آ کے بڑھتی گئی ان سب کے ذہن میں اس مورت کا رو حالی ورب جند سے بلند تر ہوتا گیا۔

R-T.M 121987 ارود كوجرانوالية 055-3252468 055-3483695

نائلس گاڑے کفری تقی گھر ساتھ والی تطار ریک ری تھی۔ ایک کے بعد دوسری ، دوسری کے بعد تیسری گاڑی گھسٹ گھسٹ کر ہم ہے آ گے چاری تھی۔

ایک در ایک بازہ ہوا بھی برا ابر اگر مور کرنے انگ بداور نگ زیب کا بازہ قبال کے مشکرا کر ہاتھ بلایا اور اشارے سے ہو چھا کرمائی کہاں ہیں۔ اس نے ہمی اشارے سے نئی میں ہاتھ بلایا کرنیس ہیں۔

کے دائوں کی قطار میں مجی رک گئی۔ اور مگ زیب نے دونوں اعمول سے مونوں کے گرد مجوزہ سا بنایا۔

" مرافيم فير 14 ب اورتمهارا؟" مى نے الكيول كے شارے سابنا فير غمر مايا

ورووآ مے نکل ممیا۔

منی فیموں کا شہر تھا۔ ہر نجیے بھی دریاں، تھو، چھے، جائے امازیں، قبطہ اوگر جاراں، تھویاں، تیجوں، اہرام اور کیرے نے لیے بعد دکھرے عمل اور نامہ انتقاد کھانا اور انزازی تیجی سرائے کا دریان اور کا مسل محراری زیری کا دیکوں چامان کی کا دیکوں جائے ہے جا اور کیا تھا۔ نے تھے اگر کرش اور دیک زیر کے بطع کا تھا۔

وہ گھر پر چیان تھا بکہ بہت ہی پرچان ۔ 'ایار! اخری گئی ہے میں وائیں ٹیس جانا چاتی میں مجمع مشقل کمسکر کر ہائش داوا دکراتی ہے بعد پر باق زعری مجبورے کا میں طریقہ ہے ہے کہ کے کہ اس کر زور وسٹ کر اووا'۔ ''نگر پیر قومکن ٹیس ا' میں نے ہے انتہار کہا۔'' ج

کا تو پاسپورٹ مجل الگ ہوتا ہے۔ اس کے کوائف میں تو کو گئی تعد بلی تیس ہوسکتی''۔ ''دو تو تھ کی ہے مجم مسلمان مکوں میں کون ساکام جمیں ہوتا'' جہاں چوری بھی ہم الف ہے شروع کی ماتی

اده او میک ہے شرمسلمان ملوں میں اون سا کام جیس ہوتا ؟ جہاں چوری بھی ہم اللہ ہے شروع کی جاتی بو وہاں پر ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے۔معلموں کا حاجیوں کو لوٹنا بھی۔حی کہ حرم شریف میں جب کاشا

یں اے تھیا تا رہا کہ اگر یہ نامکن نہیں تو بھی بہت شکل ہے گروہ جا کیروارتھا، پار بار بھی امراز کرتا رہا کہ کوئی نہ دکی طراحہ تو ہو گا۔" تم کی ہے پید تو کروہ تمہارے تو کائی جانے والے ہوں گے"۔ تمہارے تو کائی جانے والے ہوں گے"۔

میں نے آئی میں سر بادیا تو وہ بہت می زی ہوکر باد آئے۔ '' چیٹی میں کیا کروں۔ وہ باکھل وائیل مجیں جاتا جا تھے۔ وہ کی گئیست تک اور میڈ ویل گئیست کی گرفت میں ہے۔ اب و کیو جا اس نے کہ ہے می کئی تک کا سر میں ہے۔ یہ اس کھی می تو تسل ہیں۔ آئیس میں دھی بہت کیں جائی دیے والی گاڑیوں ہے کہ لے اس میں نبست کیس جائی کی باول گی۔ میں مہاوت کا وقت کیوں میں کا کروں۔ تکی ہے موالد تا جاتا گئی جی لیار

کروں کی۔ اب تم می تا ؤید دیوا گل ہے یائیس ''۔ اب چھی غیستا نے لگا۔'' بھٹی وہ وقد دیوانی سمی محر تم تو دیوائے نئیس مواور ایک ناممکن بات میا صرار کر و ہے۔ سا'

ادرنگ زیب مجری نظرے مجھے دیکھنا دہا۔ پھر دھرے سے بولا۔ 'حکر بھائی میں اس کا تو دیوانہ ہوں ''''

میرے فصے پر جرت قالب اللہ می المحرق ال سمجتے شے کہ بید معاملہ عرصہ بہلے تتم ہو گیا تھا اور محض ایک شفل تھا '۔

"بال بال" دوبالا" مجتاع قد شركی مكی قائم پر موف او پر سے تم بهتا ہے" دو بیٹے پر باقد دکھ کر آگ گرا جگ آیا۔ "اندر سے تم تمثل ہوں میں کسی کیا کروں" دو جائے میں کری ہوگی ہے گراب مجل اس کی بیشائر شینے بردر درواری قرائش کے مساور شرق الشاکی ماشری کا دفتہ ہوں ہے بیروں سے شق کا موقد تکسی

اورگ زیب نے وصلا امادہ قبر استے مر پی مارا۔ "کیا کروں بھائی! ای نے دل بنایا کرشش کر ہے۔ ای نے ماقا بنایا کہ مجدد کر ہے۔ ہم بید گل کرسے میں اور وہ مجس کرتے ہیں محمال سے تعاداد مائی مجل کا تعد میں اس کی عکست کچھ میں آتی ہے کہ بیٹر فوجیسی ایسا بنا دیا ہے محمق خودا ہے شہرے منتق کے معلومی پر دیا ہے محمق خودا ہے شہرے میں کے محمق کے معلومی پر

وہ گھجراہت میں اپنا مر ادم اُدم ویخٹ نگا۔" کیا گروں بھائی! بندہ بھر میں بندہ بھر فرخش خیس، کیا گروں؟ اللہ تجے معاف کرے ۔ یا انڈا"۔ دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے آتان کی طرف اٹھا دیئے۔" یااللہ معاف کر بچے:"۔

نین مئی ۱۹۹۳ء برطالق ۹ ذی انج ،میدان مرفات میں قیام کا دن جو نج کی روح سمجھا جاتا ہے اور جعہ کا روز جس نے اسے نج اکبرینا دیا تھا۔ تجر کی فماز جیب شوق اور حیرت میں ڈونی تھی۔شوق اس عالی مقام پر حانے کا اور جرت ائي الله اور حاضري ير-"اللهم لبيك" كي يكارول ے ایے گرائی جے ساحل رسمندر ے لیرآ گرائی ہے۔ نماز کے فوراً بعد روا کی شروع ہوئی تو یہ ارفع موڈ وحرام سے زمین بر گر کر چکنانور ہو گیا۔ وظلم کیل، طوفان بدتمیزی، ناراش بیو یوں کی طرح غراتی ہوئی گاڑیوں کے مسسع رور ملے۔ ہماری گاڑی ائر کنڈیشنڈ ندھی بلکداس میں کئی چھوٹے جھوٹے عظیمے لگے تھے۔ مگر بخت گری کے باوجود ڈیائیور عکھے نہ جلاتا تھا۔ زائر بن آپس میں کانا پھوی کرتے کہ اے میے دی تو جلائے گا۔ مگر گاڑی میں ع بی دان کوئی نہ تھا۔معاملہ کسے طے ہوتا۔ جنانحہ کی کے ير هيچ وان مين نشك بهازيون اور تين بوكي كري مين س طائی مصلتے رہے۔ دعاؤں سے لدے ہونث www.pdfbgoksfree.pk و ے مزل پر کھنے

ے چند منٹ مبلے اس نے علیع چلا دیتے۔ اس کی مالی کمائی ندہونگی شیعے کے شائقین کی روحانی کمائی ندہونگی۔ کاس کراویٹر نرم کو جو کھا

کیک کے لاچ کے مب کوتحردم دکھا۔ میدان عرفات شی امر تے ہی سکوت

میدان عرفات بی امر تے ہی سکوت ہو گیا۔ بیسے بزارول وْحُول بِحِيَّ بِحِيِّ احِيا مَك رك جا تَمِل برطرف یرے برے خبے اور قبا تیں۔ ہر خبے عل ڈیزھ دوسو لوگ رعر فات میں چونکہ ضدا خود میر مخفل بود اسی لئے ہے میدان بودہ مو ہرس ملا کی دست اندازی ہے بیجار ہا اور كونى مسلك اس قيام كى حاشية راكى ندكرسكا ينانجديد قيام ايك فرى سنائل مراتبه يت يحض استغراق اوروهيان ے۔ اللہ تو لكا نا ہے۔ الله شرك في ور مرشد شد وسلا۔ یم روبرو و حاضری اصل ع ہے۔ باتی متعلقہ رمومات میں۔ اس میں خاموش عبادت، اسکیلے دروں بنی، یادوں میں و کی مستقبل کے خواب اس یازی، ي يَ نوتى ، لاف زنى محض وقت كزارى يا تماشي ي الل أرم سب ين جائز تفا- صرف حاضري مفروري في يعنى الهم لېک کې زېاني يکار کې جسماني تائيد و تحيل سمجي لوگ ی نہ کی حد تک بہ سب پکھ کر دے تھے۔ جو پکھ جس كاندرتها ، ما برآ ر ما تعابر كو ما جريرتن چينك ريا تعاب اس ہے تج کرنے والوں کے چند واضح ماؤل نظر آ

۔ بنے تھے۔ کو فائل انگی اور اپنی ذات میں مہوت ہو کر ایا دالیوں اسے بنے جرب کو دوسرے مکان، مقام اور مناصک کے احترام میں لت چت۔ این دولوں کی جسائی دوئی، میڈیائی اور روحائی حاضری کھل تھی۔ گر

آ سائٹن کی مثلاثی تھی ہے گریے اواب خدا ہی جانے کہ کن کی کے جعا کی ہیں''۔ عاضری لگ رسی تھی اور کن کی حاضری کے باوجود غیر پیز مرکات میں

یں اسینے نیمے علی محوم کر اور کے زیب کو ڈھوٹرٹا رہا۔ اردگرد کے چند تیموں میں بھی دیکھا کر وہ کیک نظر نہ آیا۔ محور نے والے ما بجی صاحب البنۃ اتار سے تی تیمے

میں یدی مستعدی نے نقل برنقل پڑھتے رہے۔ تو اس دوران ان کی نظرین ادھرادھری جھنگی رہیں۔

سعودی پادشاہ کی طرف سے تتاہم ناچوں کو کھاتا کھالے گیا۔ بہت ہیں ہیں بہت ہوئے کا موران مسئل کیا۔ بہت ہیں اور طبقہ کی موران ہوار کی گی ایجانی تیک سے اگل درجے کی مجمان فرازی کی گی جمہورے کے زمانے میں مثاق خیافت سے مسئل اصلی جاتے ہیں کوئی اسے شاکل عرفیت کی جمہورے تھا اور گوئی اسے مطاق امتان کے جب ان واعا نے کا

شوق کیا تھا۔ جمہوری لقد رسی بند ۔ اور بذو تو ان بھی فرق جمہوری کرنٹیں۔ دو دکھت یا بھا حت فراز قسر کے بعد میں اپنی بھیم کے ساتھ میں اسلامت کے اپنا آخری خطبہ کی طرف دواند جوانجہاں مردو کا خات نے اپنا آخری خطبہ کی افسان دواند تھا۔ قاصلے ہے ان بھاڑ تھا رس مراقع کری آو دوان منظم

احرام ایسے چھائے ہوئے تھے بھے ٹیمر کی مکھیوں کا دھھ ہو۔ اہمارے آگے چھے وائس بائس کئی اکا دکا لوگ اوھر ہی جارہے تھے۔ اپنا تک میری بیزی کی کاری۔'' وہ اللہ وال مجمی آوھری جاری ہے''۔ مجمی آوھری جاری ہے''۔

یس نے مڑ کر دیکھا تو پہلے نظر اور بگ ذیب پر پڑ کی گڑ اس کے ساتھ ایک مرداد رایک فورت پر جمیل دکھی کر دو گئی ہم ہے آن لیے۔ اور گزیب میرل پیوئی ہے ناطب ہوا۔"آپایا بیا افتر ہیں (اس نے فورت کی طرف استارہ کیا) اور بیر کردکی طرف اشارہ کر کے این کرف استارہ کیا کا در بیر کردکی طرف اشارہ کر کے این

پر اس نے جارا تعارف کرایا اور میری طرف اشارہ کرکے بولا۔ "اخر بہمیرے بہت برائے اور کلص

www pdfbooksfree pk

دوست ال - ش نے ان ہے بھی درخواست کی ہے کہ تمہر سے بہال تیام میں بدوکر ہیں''۔

اخ نے بری بی گئی آ تھوں سے میری طرف دیکھا محر اسکانات میدو نے کی وجہ سے میں اتابی

کہد کا کہ دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ تو یہ ہے اختری بائی! میں نے ول میں سوجا۔ نہ

والدینے اس کا جات کر اس کا میں میں میں سے ہوئے۔ معلوم دو اوقی آئی فولیسورٹ کی یا آئی دقت اپنے کرا شمامب اچرے دور موٹی موٹی کا کا آئی تھوں کے ساتھ احرام کے فریم تئیں بہت فولیسورٹ لگے روی کی۔ اس و کچر کراد آئیز میں کی دافر کی تجھی تمان آئی تھی۔ بہرحال اس مختم تعقر نواف کے بعد ہم سے جمل الرحت کی طرف

ہم جے جے قریب آتے گئے، یہاڑی بلند ہے بلند تر ہوتی گئی اور اختر ی کے قدم ہاتی ساتھیوں ہے آ کے لکتے گئے ، حتیٰ کہ وہ قریاً بھا گئی موئی پہاڑی کے دامن میں جا مپنجی۔ اپنی کمر کے گرد لیٹا ہوا کپڑ اکھول کر بچیا و یا اور ظل اوا کر نے گی روورکست کے بعدوہ پہلے تو میٹمی دعا ہائٹی رہی پھر ای انداز میں کھڑی ہوگئی۔ ووٹول بازوآ سال کی طرف پسیا دینےاور بہاڑی کی طرف رخ كرايا اس كے چرے كرنك آندهى كے يكولوں كى طرح بدل رے تھے۔ آ تکھیں بندھیں۔ ہونٹ مل رہے تھے۔ والور جذبات سے نتھنے كانب رہے تھا۔ ايك منك، دو دومنهی، پایج منت، دس منت وه ای انداز میں وعا ما آئتی ری ۔ چرو چوٹی کے قریب اس سفید پھر کی طرف غلا ہوا تھا جو جمتہ الوداع میں سرور کا نات کے کھڑے ہونے کی شدی کرتا تھا۔ سرچھے ڈ حلکا ہوا تھا، آجھوں ك كون عة نوول كازيال ببدري تيس إردت یو ہے ہے ساراجم لزنے لگا اور وہ وحاری مار مار کر

ونے لگل۔ جے بلند با تک سیروگ اور حضوری کا مرغولہ

روروگروها باتشئ والسادوسی میخرانتری بانی کا الرسب سال مقار میچه بندایشد کا آخر افغال پیش پزیس به بهمکن صبط که چنشفج از بیانمین آنسو کی بیمائے آگھ سے ابدیشج اور پینچ عمل سے صور امرا الحل بیمائے آگھ سے ابدیشج میک سے بادر کی آداد بہت بلد مند می کر بیمائی سے کی مصلح بان میکا چیسے کی اس بے جارگی، بیمائی میران مواقات بیمائی بیمائی شامل کی طرح از مرکز سے بدان مواقات بیمائی بیمائی شامل کی طرح از مرکز ہے۔

میں جو اس ہے حرم کر کے یک رینے ہائی ہے خوب واقف تھا، موق ہا تھا کہ رہمطوم یودھا ہے، شکوہ ہے یا قرباد ہے۔ دہ فضا ہے کہ ما تک مدی ہے یا مرف احتیاج کر ری ہے۔ کیا دہ اپنے چرکا قرآر ارکزی ہے یا موشیح پر کا کم الزام والردی ہے جربی تھا دہ المنظ ہوئے ہے قرار کے اس کے خرج کے محکول اور ہے، اور دوئی کیشنار میں میں کئے تھے۔

کر میری بیری ششد شرقی، ایلی والست میں وہ

ایک خدا رسیدہ الله والی کی تقیم روحانی واردات ایک

ایک خدا رسیدہ الله والی کی تقیم روحانی واردات ایک

خودگوں ہے۔ بیال نے کے لئے آئی ہے اوران وقت

ایک بوئی وجوب میں قدم تد ہی گر جیل احرات ہے

مرتب سینے آئی ہے۔ وجود والموقی کے عالم میں انتہائی

مرتب سینے آئی ہے۔ وجود والموقی کے عالم میں انتہائی

مقیم ما اورائو اس کے ساتھ اللہ والی ایک بی کی دیم

ووفی رحقوں میں بیال یال مجالئ کے اور کرم جوالی مدد سی کی دیم

ووفی رحقوں میں بیال یال مجالئ کی گئی تھی۔

جمل الرحمت پر ایستادہ صفیہ بھر واقتری بائی کا تالہ اور ہم وونوں میاں بیوی کی مگ الگ موجعی ای نباس طانے میں خاسوق سے جذب کر رہا تھا جہاں صدیوں ہے الکیم لینک بکارتے ہر حاقی کے ماضی کے دانہ رم مادھے پڑے، جے تھے۔القدسی وکھ جانا ہے۔

عرفات كا قيام ختم هوا، سسكيول هي دعا ما تكنے والے خاموش اور مؤدب حاتی چرسے غیر منظم بے قابو جوم بنے لگے۔ عربی ڈرائیوروں سے لڑتے جھڑتے، ائج الله أنم ألم يزحت المجمداريف مين تفوكرين كمات، رات برک پر بی کات دی۔ حتی کہ مج کی اذان سائی ویے گی۔ جورات مزدلف می عبادت کرتے کا ٹناتھی وہ سڑک ہر گمرای میں فتم ہوری تھی۔ بصدمشکل منزل پر پہنچ كرصرف نماراداكر غط يمتكريان ينين اورة ومع تلفظ كا سفرچي كلف يل شفر كرا دائيل من ينج جهال تيمول كي درمیانی قلیاں اب حاجبول کے سینے موسے کوؤ کی ڑے ات ران تمين \_ خالي و يه، بوتكس، لفاق قر كلي سرى سزیاں اور کھل یائی کے ساتھ مل کر جیب قتم کا کیچڑ بنا رہے تھے جس میں براستھل سمبل کر جنابرتا تھا۔ آندگی ور برنظی کی طرف مسلمانوں کی روائی ہے حسی اس تظیم ين الاقو، ي اجماع من اين عروج يرتقي بي بيمام عالم اسلام كى سارى بي حى كالمجموى بوت موكدمسلمان برگز اپل بہتری پرآ ماد ونہیں اور قسمت کے نام برسب کچھ ضدار جيمور كرائي زيول حالى قائم ركهما ب-

مودی محموم کی طرف مے میرفرگریز والی کا تعلیاں مف مندر کی خور الی کا تعلیاں مف مندر کی بیان کی تعلیاں مف مندر کی تحقی کی اور مندر کا تعلیاں آتا کا سلمانوں کی غیادی مندور کی تحقی انتظامی البایت کا فقدان وطال کی ادر میرفرد کی تحقی بیان میجال مرد کا تعلی بیان میجال مرد کا تعلی بیان میجال میرفرد کی تحقی اید وجال میرفرد کی تحقی اید وجال میرفرد کرد میرفرد کی میرفرد کا تحقی اید وجال میرفرد کی میرفرد

اخباردال کے مطابق کوئی جس الا کھ حاجیل کے لیے چوکروڑ ہے وائد حقیقان میسر جس سائر پائی حافی کوئی میں ہے از اکر حقیقان کا بات کر حقال رہائی ہے بغیر حفل کے کھرول پائی آل جاتا کر حقال رہانا میسری خاف ہے ۔ قبار مزانا اسٹمانان حکومتوں کے حزائی کے خاف ہے ۔ قبار مزانا اسٹمانان حکومتوں کے حزائی کے جس ہے آئر پر وری سے چیا شدہ نااہ کی کو انداز جس کر پر انسٹ کر سے جہائی موازئی ہے ان کھی حزائیں کی شکوں میں وری میں جیائی موازئی ہے ان کھی حزائیں کے ادر عالم اسلام کی جمل اندائی کی ماعل مجمع تک رہے ہے۔

لوگ اور لوگ ، بہت می لوگ ، بھرم ، بھ

دن کے بارہ وقت ہے تھے جوآ خری وں ری خرورگ عوست کا وقت ہے اس کے چڑ حاتی پر چڑھے والا شوں اٹ انی تو دہ عرف آ کے کو کھسکہ رہا تھا کہ خواتی ور یہ بعد مسلم جینکہ الرمزنے والے والے والی آنے سے لئے زور آزبانی کارنے کے لئے کیونکہ وہاں یک طرفر فرز بیلک ز

مرشے جل - بررائے تھے بخرین، من آپ کو واپس لے چلا بھول' - اور وہ تومند پاکستانی نوجوان مجھے قدم بہ قدم چلاتا چرخائی سے نیچے اتارالایا -بھر سے کافرن کیں اذان کی آواز پڑی ۔ اوھراوھر دیکھا تو سامنے محمد حذف کے میزارکٹر سے تھے لکٹر اور

مين آوانم آئي۔"آ محمت جائين وہان بہت ے لوگ

ویلما تو سامنے مجبہ فیف کے بینار کھڑے تھے۔لنگزا تا، ڈولآ اور بائیا ہوا میں بالآخر مجد میں واقعل ہوگیا۔ میراے ساتھ بھو کر ترجوم میں کم ہو چکے تھے۔ سوچنا

ہے ہے۔ ہوجیا رہا کہ کیا آموں۔ کیا آج ہی ہو سکے کی پائیس۔اگر نہ ہو سکی تو کیا آج مکل موقا پائیس۔ بالآخر تین مکٹے جو آخری کوشش کے اراد ہے ہے ، مکالا تو ساز انطارہ ہی مدا بھوا

آ کان پر دس بندرہ کیلی کاپٹر اڑ رے تھے۔ جو

چ ھائی بچہ در پہلے میدان کا رزار ہی ہوئی تھی، اس پر قرنے نے لیاسا بیٹوی طلقہ بنا پیواقعا جس کر دیکھرفہ فرنگلہ نافذگی اور ایک بھرف ہے لگہ اور چارہ ہے تھے تو دوری طرف ہے بچھ آرہے تھے۔ کہی بھی چا تھیم شقا اور مس بولگ ہے کئون انتقال تھی جا کی ایش اور متعدد ڈئی ذکھن پر نوے کے بیٹوی طلقے میں گئی انتشاں اور متعدد ڈئی اماروی ماری کی جائے ہے اور ایک النتشاں اور متعدد ڈئی

امدادی چادتی ہی۔ اسٹس کو ایخ کر او چو درجی عمیس مریش کے بغیر کلی اسٹس کو ایخ کر او چو درجی عمیس کہ جو یک طرف از میلا منافذ ہوئی ؟ اور سلم می لک جی انتخاب کا دوائی پرنجی مجھوڑ نے کے لئے جیٹ الاشوں کی کیون طرورت

یسی مرارے عالم اسلام میں مسلم عجام اب محض موالیہ شنان میں کر دہ گئے ہیں۔ شاہوں : کمیٹروں اور وڈیروں کی اس دنیا میں حقیر شہری جواب کے قاتل نیس مجمعتا جاتا۔ البتہ اسے ہر انداز میں مرنے کی اور کی آزادی دی جائی ہے، اس احسان کے ساتھ کہ اور کی

کے لئے ۔ سی میں وقع وقع ہے گئیائش کے مطابق لوگوں کا داخلہ اور خسل خانوں کی مسلس حفائی کھر پرھس ہے ہے امول ایسے ہی رہے کا کیونکہ آج کا مسلمان اپنی پرپھتی کوزشور تقدیم کیونکہ اُس کیا ہے۔ ان موج سے ضعراؤی اور میڈیائی فوکس انتاریکاڑ

ان موج کے سے جاوی ادرجہ بال کا میں کا مالیا گا دیا کہ موری کر یہ بعد جب میں ہمروں کو کنکر مار کہ افقا تھ فرش کرمہا تھا کہ میا مالم اسلام کے ساتی ساتی اور خد تک مزشم ایس جنہوں نے دائنہ میر دیا مسلمانوں کے لئے جنم روز کا میں کا میں کا میں کا ساتھ کا میں کا ساتھ جنہوں کے لئے جنم

چنے چنے آنگزاتے تفکزاتے، بار بار دم لیتے میں مغرب کے بعدا ہے ہوگل فاقع کیا۔ حجادت

ق قتم ہو چکا تھا، احرام افر چکے تھے۔ انکھ دون مجکم ہم مدید منورو کی ہا تش کر رہے تھے جہاں چدرو دون بعد روز انہ ہونا تھا کر بیری منگم مکرے بھی آئی۔''الشہ والی آئی ہے اور آپ سے ملنا جاتی ہے''۔

ر می سرا بر نظری طبا می جمه اورخ و ، آنام بلند قامت دوجائی شخصیت و و آئی گھرش اتار بلند کا ک قدرت ہے اندوزائل ہوتے ہی سب دل سے تعلیما کھڑے ہوئے کے میں سوج دہا تھا کہ ہیں کواک کی کچونلم آتے ہیں بچھ ماری چھوٹی می زندگی

ہے گراس میں می کئے پردے ہیں۔ ہر پردے کا رقگ اماری نظر کا دیگ بن جاتا ہے۔

آ جا اترام نیس تفاکر و شوارقیس اور دو پندیں میں دیسی من خوبصوت مگ رہی تھی۔ تبدہ قد موں سے آگ بڑھی وہ آ کر خاموق سے جند گئ ۔ گھر بولے بولے ، دچرے دجرے اس کی آئکسیں چشد نیخہ

یں۔ اب بم سب دوسری حتم کی حمرت میں ڈوسینے

. " مردار صاحب!" وه رک رک کر بولنے گی۔

"کل ہے ۔۔۔ واجس کیمی آئے۔۔۔۔ وہ راں پر کے تھ"۔ کم رودود پنے سے صدر ھائپ کردونے گل۔ ایک انجائے کو فی نے گلے سائپ کی طرح ڈاس لیا۔ گزشتو دونے کہ بھیا تک تج ہے کے بعد بحری سازی مریات چکال کی طرح کی آئیں۔ " وہ کس وقت کئے چے" چگال کی طرح کی آئیں۔ " وہ کس وقت کئے

''ووا کیلنیں تے، میں بھی ساتھ تی، ہم کل پائی 'گری تئے'۔

" کمر کس دقت، کس وقت؟" علی نے بے تالی بے چھا۔ بیرے ذکن ٹس پارہ بیجا اور چار بیجا دالے دونوں نقشے کلد بدکررہے تھے۔ " بیم ولی کوئی اروپے دیاں سنجے تھے" ب

''جم لوگ کوئی ہارہ ہینے وہاں پہنچے تھے' میر اول جینے لگے۔'' پھر کیا ہوا؟''

مراول چینی اها به ۱۹۶۶ اس کی کهانی میری کهانی سه زیاده مخلف ندمی. "اب میں میتالوں میں ڈھوش نے جا رس امول" و وہ بڑے ہی دور سے کیٹے گی۔

ے ان وروسے منتب ل-پھر ہم سب اور نگزیب کو تلاش کرنے اوھر اُوھر بھر

ہر طرف افواہیں اور دکار رہی تھیں۔ ہرتی افواہ یس مرتے والوں کی تقداد پر جتی جا رہی تھی۔ ہدہ حود چدرہ جران الفارہ مور متا کا اخباروں نے تعمولی کم آگئی کی خبرری تی کی تک مل اچین کی سرے والوں کی تقداد ان کے تزویک بہم چیز تشکی۔ یہ قوفر فرجی کے کیڑے کوڑے تھے۔ قواب کے نام پر بیکی جائے کو تیار۔ اس کی مورٹ کی المباری ترکی کے بام پر بیکی جائے کو تیار۔ اس کی

ر سیاح الدائیں ہو ہوں۔ شمال کے اکتاب الفائی الفائی فرائم نہ کی گیا۔ میر سیاس اور ایک اطفائی فرائم نہ کی تھی۔ کی ادارا افراد صوارت کی افوائین کی مجر جذاب بیق کہ۔ اسٹ ولگ آئی میں کرتے کی قوام سی کھر جذاب بیق کہ۔ اسٹ ولگ آئی میں کشور کی قوام سی کھری اور افعار میں کو اب کہیں بھی نہ تھا۔ فقد ایک بے جان، بے حرکت، بے بس اور بے بود پکر اس معدوم شخصیت کی منے شدوشانی رہ عملی تھا۔ عملی تھا۔

میں سوچ دیا تیا کہ اسے بالاً خریک طرفہ راستال بی گیا ،اب دالیسی کہاں۔

سی ہے اسپیدہ میں چہوں کریس ساتھ والے کرے اختری بائی کو وہیں چھوڑ کریس ساتھ والے کرے بیس گیا جہاں وارڈ کے شاف والے بیٹھے تھے تا کہ ان

ے میں مداور دالی کے بارے عمل کی جھ سکوں۔ گر وہ منہ ہے صرف عرفی ہو گئے تھے، چہرے پر صرف بیزاری پہنٹے تھے اور آ تھوں ہے صرف تھارت انڈیلیٹے تھے۔ عمل ان تبنول رکاوٹوں کو یار کرنے ہے

ج مرتقی است میں مہتال کے دوکار کن سفید کوٹ پینے ای سب آتے نظر آتے ۔ دو چیے چیے قریب آتے کئ چنا پی کفتگو امراق کی ۔ جس لیک کران کے پاس پہنیا اور ترجیائی کی درخواست کی۔

ان کے احتصار پر بوراواقد بتایا تو وہ بیرے ساتھ وارڈ کے شاف کے پاس گئے۔ عمر بی شمل بات چیت ک اور چھے بتایا کہ کھرکرنے کی حرورت ٹیس کیونکہ متونی کے لواجین نے رضامندی وے دی ہے کہ اسے بیمل

وَّن کرویا جائے۔ میرے تن بدن پر جسے کی نے حیرت کی بائن انڈیل وی ''مگر ان کے لواقش انڈیا کھاستان میں تیرہ' بیمال کسنے دشامندی دے دک ہے؟''

یاں افریس نے مجر کا غذات و کھے۔ '' بیال افتر بیگم کی طرف سے رضا مندی درج ہے اور بیامی لکھا ہے کہ ان

ٹرمیزہ ہے۔'' میں بھاک کر اختر یائی کے پاس پہنچا۔ دہ دونوں مجس میر ہے ساتھ لیکے آئے۔ان میں سے ایک تو امیر عمر کا دیا چلا رہے قد آ دمی تھا اور دومرا اونچا کسیا تو جران الر پھر پاکٹ ٹی سفارت کار کو فرما وی آئی لی پاکٹ ٹی اما تیوں ٹی و کیے بھال کے لئے طاع پڑا کیونک تخت ہے خدائی کرنے والے موٹن کے خداے کئیں زیادہ قبار جھ

تھے۔

ہرے یا می اور کوئی جارہ نہ تھا کہ اور نگ نہ ہے کہ

ہرت یا کہ وار کوئی جارہ نہ تھا کہ اور کہتا کی بھر کہتا ہے کہ

اور ہم جا کہ بھر والے بھی کھر لگا یا اس میں ہے دو

ہمی جا کوئی کھری کر کے ایسے کہ بعد آ و مصابحہ
میں جانوں نے کرا ہے کہ وار کرنے کا مطالبہ کیا۔ میک

مطالبہ و مراجی بینے کے عادوں کے مارے شریع میں کا جانوں کے مارے شریع میں کا جانوں کے مارے شریع کے ماروں کے مارو

ر کیتار آبا۔ سے جارکاہ ہاں دجودی مناقب ۔ اپنی کی رسیتال میں میں کئی میں کائی اس کرے میں واقع ہو ایک میں کائی میں افراد کر ایک ان می خواج کا جرا ایک جربے رسی مول کی - میری آباد سات اس کراسا نے موافعاً ۔ میں کار حواد صاحب سے بی کی ایک تمام کر مجلی آپ میسی کر کیجائے''۔ اوردو جار دیائی کا بالے پیکر کرویں

فرش ریش کی۔ اس وقت اس کی انتھیں بالک تنگ محمدان چرو مذبات سے مال تھا اور گردادیک تا ہوا تانیا من کیا تھا۔ فوش محل اور شام اور اور کے دیسے کے بہتم مرب لے ہوئے چرے مرکبان خمل بڑے ہوئے تھے،

کمیں فون جم کی افغا۔ کئیں جلد کھی ہوئی تکی، ایک آگا کمیں اندروشش تخی تھی۔ کو یا صوت سے کمیں بھی کوٹائی منبی ہوئی تکی اور دواسے جمر پوردار سے بھی کوشش میں بدل کی تھی۔ ہروقت چنے کھیلنے والا زعدول اور نکھ زیب اخرى بائى نے اے مجرى نظرے ديكھا جي تھا۔ وہ دونوں چند برس ہے اس بسیتال میں تشخیص کی رشتے کے متعلق شک پر اس کے دل کوشیس لکی مو مراس مشینوں پرکام کررہے تھے۔ نے کوئی جواب شدویا۔ "مل نے تو ان سے صرف بد کیا تھا"۔ وہ يو چھنے والا بھي اے ايک تک و کھٽار ہا پھر کہنے لگا۔ دهرے دهرے بول ری تھی۔" کداگر دو بھے بھی اس "آب اِکتان می کس سلے ہے ہیں؟" ملک میں تھیرنے کی اجازت وے دیں تو محصے کوئی اختری نے دانستہ سوال نظرا تداز کر دیا۔ 'جمہیں کما اعتر اض نبیل که دوم دارصاحب کو بہیں وفن کرویں اور غرش والفائدازيس اگر جھے احاز تنہیں ویتے تو ان کی میت کو بھی ہا کتان اب ال في زياده زور يه وال كيار" آب بعجوادين -ضلع كى ريخ والى ين؟" ہم سب دوبارہ وارڈ شاف کے یاس محے۔اس اختر کی گی آ تھموں بیں جیرت کی لکیسرا مجری، اے نوجوان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی محروہ انکار کیسے پید؟ مکروہ خاموش ہی رہی۔ م مربلاتے رہے، کندھے اچکاتے رہے اور ہے کی تب وہ ایک قدم آگے ہر صاء اپنے چرے کو اخری ظاہر کرتے رہے کونکہ متعلقہ محکیے کے لوگ جب وہاں کے چرے کے بالکل سامنے لایا اور اس کی آ جھوں میں آئے تھے تو اخری کا بیان درن کر کے لے گئے تھے۔ آئىس ۋال كريولا "آپ اخترى يائى مين تا؟" اب تو وقن كرنے والے كاركن يخفينے والے بى مون مے۔ اخرى بائى كے فمزدہ تانے كى طرح سے ہوت ناکای کے بعد ہم چرمیت کے پاس والی آ چرے برایک وم پیلا بت ٹھا گی۔ نگا ہی جرائے ہوئے مكا - افترى بالى جميس اجنبيوس كى طرح ويفتى رى جي اس نے منہ دوسری طرف پھیرا۔ تذیذب کی حالت میں اے جار اِئی بریزے ہوئے نے جان جسم کے علاوہ کس آ کیل مروز ااور مز کرتیز تیز چلتے ہوئے کمرے سے نکل اورے سروکاری نہو۔ ہم نے اے آ خری صورت حال ے مطلع کیا تو اس نے کوئی خاص رومکل نہیں ظاہر کیا۔ اد میز عمر یا کتانی مسکرانے لگا، کوئی راز یانے یر فتح سوائے غیر جذباتی اعداز عل اس فقرے کے کہ "شاید مندی کی سکراہٹ۔ اب بجھے بھی بہاں رہے دیں ۔ "أب أيس كي جائة بن ؟" من او جع بغيرنه محر نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور سرکوشی میں مجھے کہنے لگا۔"اگر آب یا کتانی سفارت طانے سے "او جي ايس يعي أو اي مناح كا يول ا\_ مردار بہت ہی توی دباؤ و اوائلیں تو میت کو یا کستان مجھوانے کی اورنگ زیب اور اخری بال کے قصے سے خوب والف شايدكوني صورت نكل آئة ورندكوني اميديس - جرجمي

بدین کا وی در با دونا سائل موسید فویا حالیات جوالے کل شاید کو مورت نگل آئے در میز کو آئی میزیس '' اردگ زیب ادر افزی بازی کے قصبے ہے خوب واقع باض میں دکھا ہے دانقات کے مختل تبائے لگا۔ اوچیز عمر باکستان نے در میں انٹاء کوئی میات نہ کی گوئی محق دو انکی چار بائی پر منبع چار دکے انجاد کوئی کھا اور کی اخری بائی کو رکھنے چار دکے انجاد کوئی کھا اور کی

پرایک دم می دک روچیندگا-"ادرآپات

"آب كاان كيارشت ب؟"

يبلا اراده نا كام ريا- دوسر ين معلم كرفتركو وْحُويْدُ نِهِ وْحُويْدُ نِهِ وَوَكُمِيْنَةً كُرْرِ مِحْيًا- ايام فِي مِن معلم کی حیثیت اب کم وہیش ویسی ہی ہے جیسی پاکستان میں وڈرے ما حاکم دار کی ہے اور حاجیوں ہے اس کے تعلقات کی نوعیت بھی یہاں کے مزارعوں سے تعلقات

والی ہی ہے۔ ویسے بھی انتہائی عدم مسادات کا سانچے مسلم معاشروں کا بنیاوی ڈیزائن ہے۔ وہاں شیری حقوق نہیں ہوتے۔ جائم فائدانوں کی برسش ہوتی ہے۔ عوام تمی دست اور خواص تبد در تبد دستاند بوش، ندمعلوم كباكي -2-12-12

معلم کے وفتر کے باہر والے بڑے کمرے جس اس کے آٹھ دک کارندے ماجیوں کے بجوم سے اپنے اپنے ا غداز میں نبٹ رے تھے۔ اندر حجو نے ہے ائز کنڈیشنڈ كرے ميں معلم براجمان تھا۔ كوئي ربع صدى چيتر بد كوال بيات نے ياس جاتا تھا۔ اب بيات اے وْحُوعُ نِي مُحرِيِّ مِن اورا كُثْرُ تُو مِنْ كُم كُر بَكِي تَصْدَ بَلَ رِجِي ہیں۔ کارندے مصر تھے کہ میں ان ہے بات کروں محر جھڑتے جھڑتے میں معلم تک پہنچ ہی گیا۔ وہاں وو جار لوگ اور بھی تھے۔تعوڑے انتظار کے بعدمیری باری بھی

اورنگ زیب کی وفات کا س کرمعلم نے دونول باتحد المحاكرا تالله وانا اليدراجعون يره ها مجرسر بلا بلاكر باتي یا تیں بھی سنتا رہا۔ دوایک ٹیلی فون کئے مگرصورت حال واصح نہ ہو کی اور پی نامرادلوث آیا۔

الکی صبح بہت بی محض متنی جب وہ ہمارے ہال آئی۔ یہ ہے لئے تو وہ اختری بائی تھی جس کا راز اب مکیہ یس بھی فاش ہو چکا تھا۔ گرمیری بیوی اور باتی ساتھی لاعلم تنے۔ان سب کے لئے وہ خالص اللہ والی تھی جورورد کر منا ری تھی کہ اور نگ زیب کو ہمیتال سے لے گئے ہیں۔ نەمعلوم كېال اوراپ بېل بورى كوشش كرول كەاپ مكىر محرم جوش مسلم ابث تھی۔ جے وہ اسے بی جے شوقین مخاطب ہے ہم کلام ہو۔

جموث لی بھی جائی رقرار دکتے ہوئے میں نے كبار "من توات يبنى في من ملا بول" . "الما" وو جمر جا-"مولا كے رنگ بميث عي

نزالے ہیں۔ ویکھنے کہال اور کب ملاقات کرائی۔ جب مردارصاحب بلی نیس رے''۔ مجے فصر او بہت آیا مر میں ضبط کر کیا کو کلم ایمی

امجھی ان ووٹو ل نے اپنی ترجمائی ہے میری مدو کی تھی۔ ساتھ عی اس کا نوجوان ساتھی اس کا ہاتھ کھننے لگا۔'' ہمیں

دمر ہور بی ہے جلدی چلو۔ ورندڈ اکثر جیخ گا''۔ اوعيز عمرا ياكتاني جاتا بمي كيااور يجيع مؤكر بولا بمي حمیا۔"میرانام حاتی عبدالحمید ہے۔ میں پھر ماوں گا آپ ے، کہال خبرے ہوئے ہیں آ ہے؟" محر عمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے یا کتان سفارت خالے جانے کی علت تھی تاکہ انہیں کہوں کہ

اورنگ زیب کے اصل لواحقین سے بوجھے بغیر اے

وفتائے کا فیصلہ نہ کریں۔ سفارت خائے والوں نے کچھ

کرنے کا یعتبیل دلایا ،مع اس ضریعے کے کہ حج کے دنون

عل مقامی حکومت کی کارروان کا یہیہ جب چل بڑے تو ا ہے روکنا اور دک کرالٹا جلاتا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھاتم بھاگ ڈائر کیٹر حج کو بھی نکنے گیا۔ انہوں نے بھی کچھ کرئے کا وعدہ کیا تکرنہ کرئے کے انداز میں۔ وفتر ہے کل کریں ہے ہی کے عالم میں فٹ ماتھ یر خبلنے لگا۔ اٹنے میں چندلوگ ایک نیکسی ہے اتر ہے۔

خانی و کھیکر بیل نے اختیار اس بیس کود میز ااور میپترال کا پیت دیا۔ اب میں اس پوشش میں تھا کہ یا تو ہیتال کے کئی سیشتر ڈاکٹر ہے، ایطے کا جوا کھیلوں یا پھراور تک زیب کے مازومیں بندھے ہوئے شاختی نمبر ہےاں کےمعلم کا پیتے ن**كالون اوريد د**كي درخواست كرول \_

## www.pdfbooksfree.pk

ہیں مستقل قیام کی اجازیت ل جائے۔نسوائی ہمردی پر مستزاد دہ گہری عقید ہے تھی جو بیری بیری کو اس برگڑ ہوہ ہستی ہے ہوگئ تھی۔ تمرے میں باتی حاضرین بھی ان دونوں کے جم نواہو گئے تھے۔

مستور تعقیقت عجب شعبره بازی کر ردی تھی۔ کرے میں جرفتی تھی تھی اور فلہ میں۔ سامنری کو اعداز میں کا سافروالی اور ہے۔ انشدولی گورد اعداز میں کردی کون اس کے مشتل کتا جاتا ہے۔ خود مجھنے اعداد و ان کہ کیا اخری جاتی ہے کہ جس اس کے مشتل سب بھر جاتا ہیں۔ تمام چیرہ اور عمال کو انگ گذشہ ہور ہے تھے۔ یم سے کیا کو سے اور عمال کوائف مذکر بور ہے تھے۔ یم سے کیا کو سے کو کی کا طرح مذکر بور کے جات کیر سے کیا کی شور

منر کے بول دو ہر سے اور تہر ہے گئی معانیٰ بنائے تھے۔ اپنے واحد مطالبے کی مسلسل تحرار بھی بھی افقہ والی تقاط تھی۔ بھی ان کھی کو مناصب افعاز بھی کہنے کے لئے زیادہ تقاط تھا۔ تحر باتی سب اس ٹیک مشتی کی تا تید بھی

ب در بغ تنے اور بھی ہے نقاضا کررہے تنے کہ میں پکھ کروں۔ جھے اپنے وسائل کی حدود کا اندازہ تھا۔ اپنے سفارت خانے اور مقانی حکومت کے تیوروں کا مجمل

اندازه تھا کہ زین جدید نہ جدید گل تھے، پھر بھی تیں بھاگ دوڈ کرتار ہا۔ گر کامیالی نظر نہ آئی تھی۔

ھے علی پرائی سمی کی دوار یا خواب گرخوط کر لیا جاتا تو توارخی اور جذیبی شکس کا تو رہتا کر ایسا تھیں ہوا اور میسائی اہر بن نے مسلمانوں ہے می عظیرا جرت ہے گر مسلمانوں کے مائی کے خوان تک سرانوا اساسے ہم سیلیں چھوں کا ایک اور دوپ کہ کہ کی تھوں عمل اب شہالی کا موال باقی ہے، نہ اصالی زیال کیونکہ کھے کے باسال اسیم تھا نے ہے تھے۔

ائی گیول میں گوستے ہوئے ایک دن مجھے عبدالحمید کل گیار مجوستے می کینے لگ "مروار اور مگ زیب تو سینی وان ہو گئے۔ آپ نے بھاک دوڈ ٹیس کی "

" ووشش او کی مر شنو کی نمیس بوئی۔" میں نے جیستے ہوئے کہا۔

"" " (وجنین سنتے ہی کمی کی۔ یہاں آ ہرسال حاتی مرتے ہیں۔ محرا خباروں عمل کم عی جمرآ تی ہے۔ان جمی ہے دو ایک تعمیت والوں کو جی وٹن کی کمی تصیب ،وتی ہے۔ باقی سب میکمان دیتے ہیں۔"

" محر اکثر لوگ تو بہاں دفن ہونے کو رحت خداد تدی کہتے ہیں۔ " میں نے کہا۔

وہ آگی مارکر ہوا۔" بیٹی آخر مولوی می کیتے رہے ہیں نا کی۔ ضدائے تر بھی ٹیس کہا۔ مولوی تر چھٹ حکومت کی کہتا ہے۔ ضدا کی کہاں کہتا ہے۔ مولوی تو یہ تھی کئے چیں کرتی شمل میں اور وانکلیف بھو کی اتاز زیادہ وقواب بھ گاہ محرمیہ ہے وقرف بناتے ہیں کی ایس محکومت کی بدگی اور مثال چھیا نے کے لئے۔" بدگی اور مثال چھیا نے کے لئے۔"

اس کی سوچ اور اظہار کے چی مسلحت یا مقل کی کوئی چیلئی جی بیر بات ذہن سے زبال تک ماورزاد بربینہ چلی آئی تھی۔ '' میرالحمید آپ کب سے بہال جیر؟'' جی نے پوچھا۔ ''سات برس ہو گئے جیس تی ۔۔ عمر تو بہال کی

www pdfbooksfree pk

"اچھا تو بتاؤ۔ ایک حاتی یہاں رکنا چاہتا ہے مر سودی عومت کی طرف ہے اجازت تیم اللہ دی کونی صورت ہے اس کی تھی؟"

والهيل في . . بهت مشكل ب ، محروه ب

''اخری بیگر''۔ ''نہ ا''۔ جہار

"این!" وه جران بوکر بدالـ" وه کول بهال دیتا چاہتی جن ؟ رشایال تو زخره رئیسول سے بھی نکاس نیس کرتی اور وه مروه مرواد اور مگ زیب کے ساتھ رہے

ر المبين عبد الحميد أبيه بات نبين ب من عمل احتجاجاً كتي لكا قعار عمر اس في بات كاث دي -

"اگریہ بات تبین تو پھر سے سمجما دیں کہ یہاں اس کی ریکس ایسے تبین چل علی جسی پاکستان میں چلتی

تو یٹھانے کے لئے ہی بہال رہنا جا بھی ہے۔ اس نے زور سے قبتہ لگا۔ "قبہ سمجی بھی پائی سے تو ہر کسٹی ہے۔ چھڈو تی، آپ بھی بڑے مھولے چیں "۔ اس نے مذہوز کر گلی کی ویوار بر تھوک

دیا۔ ''حمر وہ چھلی نہیں ، ناسان ہے''۔ ش نے کہا اور بچر اے سمھانے کی کوشش کی کہ بالفرض ود واقعی نیک کی

وہ خاص ہے میری یا تمین متدارا۔ پھر کہنے لگا۔ ''نیت کا حال توالف می جائے تمیٰ ۔ پر آپ بھی تمیل کتے ہیں۔ مدد کرنے تھی کوئی ترین تھیں ۔ ادار بھر وہ ہے تھی تو ہمرے ماضلے کی اے میرے یا سالیک یا کسائی ونیا کوائدر یا بارے جان حمیا ہوں۔'' ''وقعی؟'' ائی جمالی بر ماتھد مار کر وہ بوا

ا پی خیماتی پر ہاتھ مار کر وہ پولا۔" مج کہتا ہوں جی" "'امیاب تاز، ہرسال جو حاتی بیاں آتے ٹیں ان میں سکا گیا روں ان کم کھا سے" اس نے زورست

یں ہے کوئی بیاں رک مجی سکتا ہے؟" اس نے زور سے
انی عمر سراہا ۔
" نہ تی ، میکن نہیں۔ ای لئے تو یہ لوگ تی کا
علیمہ و اپنجازت دیج اس جو سلم کے پاس بہتا ہے اور
مرف مک کی جوڑ ہے دور اور اور اس ملا ہے ، تدی ہے۔
مرف مک چوڑ ہے دور اور اور اس ملا ہے ، تدی ہے۔

ماجین کو کے اور مدی ہے کیا ہوئے وہے ہیں اندہ م پورے وہ قبال کیا گیا۔ "ال کا مطلب ہے یہاں غیر قانونی طور پر کوئی می تیم تیں ہے۔"

وونالی مار کر بنیا۔ '' ہیں تی … بہت ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ اس کا طریقہ دو سرا ہے ۔۔۔ '' تی ہیں ہے۔'' '' واکریا'''

" المان سے طازمت کے آرآئی ... جریمال پیرا مجمری کر کے دیے ہائیں"۔ " مجمع طازمت علی بیرا مجمری کی تخوائل ب کمیں " المین المان کے جانبہ المان " المانیا" ۔ وہ مجمع مجمع جو کے تجہد مارکر بیران ارشان و جہاں کی ہوگا جو مجمودی ک

آ سان اد جاتا ہے''۔ ''انو بدراز آپ کی مجھ ش آگیا ہے؟'' وہ مجر ہندا۔''نو می ش سات سال سے میال کیسے لگا ہوا ہوں ۔ شروع شراقہ صرف ایک سال کے کانٹریکٹ پر آیا تھا مقرورت ایسے دار تھاوجی ہے اگر

میرا مجیرای موگ بس برراز مجد میں آ جائے تو مرکام

آ یے کھنے والے بنیں تو''۔ www.pdfbooksfree.pk

ہےاور ہے بھی بڑا تیز آ دی، شاہ کُل میں اس کی عام بھنے ہے جو جا ہے کروا سکتا ہے۔ میں اس سے بات کرتا میں ''

میں نے اس کا اثر ورسوخ جانچنے کے لئے یو چھا۔

''مگروہ تہماری بات مان نے گا؟'' ''میری کہاں مانے گا تی، تجھے تو وہ گھاس بھی شہ ڈالے مگر اختری بائی کی ضرور مانے گا۔ یہ دو چار را تی

اس کے ساتھ گزارے ، تو سب مان جائے گا''۔ '' کچھ شرم کرو بھائی!'' مجھے شعبہ آنے لگا۔

مرده میری بات کا سائر جالا گیا۔ ادوبوی، اب کام افا کے سائے کے اس میکو آسادی پڑے گا۔ دو کوئی باکام ترقی کر کے گا مساری مربی بھرکر آن روی ہے۔ اس احتاق فرقی کرتی روی ہے۔ اس احتاق فرق بڑے گا کرتی پیشودن کے لئے ملتوی کرانا پڑے کی راب

دیسے ہا اے بول چیوڑ کریش آگے جل دیا ، اور خدا کا شکر ، داکیا کہ وہ میرے ساتھ ٹیس چل پڑا۔

کہ کے گلی کوچوں ہے جوہ اب جی دیٹی کے دور میان دودو می طرح المبلی تا ایک کروٹوں کے کدوھوں کے دومیان دودائر میں بٹ نگی تحقیق اور دور نیوردائر میں زیادہ محلی بوردی تحقیق میں جوہ مرشر ایس میں خواند کرنے والے چی وال کی کیٹیف بھی اب و دام تحقیق کی کیکٹر اب المہم ایک کی گرفت ہے آز دوائر کے دالا طواف دودائے جوماتا تھا۔ چیرے ابتدائی طواف میں خاص حضوری ہے لت ہے۔

یہ جانچنا بہت مشکل تھا کہ ان چیروں پر اب کیما بورڈ گئے گا۔ فدویانہ مبوویت کا دراہانہ عبادت کا یا ریا کا دانہ تعلیمت کا۔ ندمعلوم یہ اللہ کے گھر سے اللہ کو

تے اب مال خال کتے تے، بیے کی دیوار پر لگا ہوا بورؤ

ساتھ لے کر جا کم گے یا اللہ کو میسی چھوڈ کر حسب سابق خود اکیلے چلے جا کم گے۔ شعطیم اللہ سے ملنے کے بعد اب اللہ کے بندوں سے کمیے میس گے۔

مدید مورہ کو روائی گی تاریخ قریب آ رمی گئی۔ اخری بانی کے قام کے لئے شماسل ناکام ہورہ قال کائی موری تیمار کے بعد ارادہ کیا کرگی لیٹی بغیر اسے سخ صورت حال ہے آ کا کہ دوں تا کہ روائی ایٹی وائیس لئے بھی طور پر تیار ہو جائے۔ چائیج دائم شریف وائیسی پر مرتک ہے گزرنا ہو جائے۔ چائیج دائم شریف سے وائیسی پر مرتک ہے گزرنا ہو وائے سال ہاؤک گمبر 2 جا

یت تگاری تا تگ کردانات دوسری منزل پر جائے کے لئے رک رک کر کر میان کی جد دہا تھا تو عبدالحبید لیچے اثر رہا تھا۔ بھر ہے چاہی تئے سے پہلے ہی ایل افعا۔ ''او کی عمل تو اس کی مدر کرنا چاہتا ہوں تکر وہ ما آئی ہی دنیس'۔'

" کیوں کی ہوا؟" محروہ تحسیانے اعداز میں نگامیں چرار ہاتھا۔ فدیکھ بھی نئیں مائی جی، می لزنے گئی ہے" ۔ اور وہ جلدی ۔۔۔

ا کے بڑائی۔ آگے بڑائی۔ آگے پیٹمی پلاسے چہ وہ طاکے زارو قطار دوردی گی۔ کمرے میں اور کوئی نبیقائیں دوواز سے میں کمڑا اجوکر اس

مرے میں اور اول شاعاتیں دروازے میں افراہ اور کے منصلے کا انتظار کرتار ہا۔ ترکیب

توژی و پر بعد آن نے تاک اور آنکسیں صاف کرتے ہوئے بھے پینے کا اشارہ کیا اور تکی روزائے کے پان والے کو لیے ہی تینے گیا۔ وہ تسخی بچر کئے گئے گزانیا کا تحت کی والے کے بی می موش مینیا انداز سیکن کا اور اکم بلوالمیہ نے آن سے کیا کہا ہوگا۔ بالآخر بیان میکٹی سے وہ تیکیوں کے درمیان بیان بالآخر بیان میکٹی سے وہ تیکیوں کے درمیان بیان

ا تارکها کما ہو۔

نیاسانس لے کراس نے اظمینان ہے مرجعکا لیا جیے کی نا گوار یا اعتراف ہے جان نے گئ ہو۔ دو جار منٹ ایسے ہی جیٹی رہی چر جھکے ہوئے ہرے سے اس کی آ واز ابجری۔ "میں مم نام رہ کر نیکی کمانا ما ہی تھی اور

بدنای کی کمانی ہے بچنا جاتی تھی تمرمیرا پچیلا اُرانام بہال بھی آن بہنچا ہے۔ اب میں یہاں کیے ربول گی ؟ "

" تو چُر آ ب... "اینا کام آ سان ہوتے و کھے کر مں نے ہمت کاری اور السان والی طلنے کا سوچ رہی

"547

اس نے مایوی سے نفی میں سر بلایا۔" واپس جا کر بحى كما كرون كى؟"

ين مجسم سوال بن حميا لو پحرکيا؟ ميراا تک انك يو چدر باته.

وہ مر جھکائے بیٹی ری۔ چر نے جارگ سے وونول باتحد بلاكر بولي-" مجد ش نبيس آتا كدم

میں رتو حان کیا تھا کرعیدالحمید نے اخری ہے سم فتم كى بات كى بوكى تكريداندازه ندفعا كدس انداز ے کی ہوگی۔ وہ خود اور اس کا فرض، یا اصلی یا اثر دوست دونوں ہیرا چھیری والےلوگ لگتے تھے۔ اختر کی کواپنے مقاصد کے لئے استعال کرنے کے لئے مکنہ بلک میل ان سے بعید نہ تھا۔ اختری کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور بیرونی مایوس موڈ صاف بنا رہا تھا کہ عبدالحمید ہے انتہائی نا گوار گفتگو ہوئی ہے۔ میں اس کے اتنا قریب ندتھا کہ وہ مجے اعتاد میں لے عتی۔ صرف اور مگ زیب بی اس کا واحد بمرازنتنا جواب افق بارجا چکا تعد\_اس کامحرم سأتھی یقیناً نقلی تھا۔ اس لئے اب وہ تناتھی ، بالکل تنیا اور جوبھی فعداے كرنا تھا اے آب ے كرنا تھا۔ اس لئے چند

منٹ بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔"اگر کہیں میری مدو ک

شیں ویں ہے،کیا کروں <del>بٹی</del>؟'' وہ بھے گیا کہ عبدالمیداے این جویز چیل کر گیا ہے

تحريجها ظبهارندكيو-وه رو آلی، رکتی اور سسکتی ربی، میں اندر بی اندرخود ے الحمد اور کرا رہا تھا کہ اس صورت حال کو کھے

سنصالول\_ پھر اعا تک چیرو انھا کر وہ سلاب زوہ سیدھی

نظروں ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔" مردارصاحب ئے آ ب کومیر ہے متعلق کیا بتایا ہے؟'' . سو وارخسن کی چھنگتی آ نکھ کی تاب بھلا کون سا مرد

لاسکتا ہے؟ میری ای نظری اس خوبصور تی کے م قعے پر جم كرره كنيں۔ بي كويا تحق ميں ڈوب كيا۔ كويائي ايسے عائب ہوئی جیے بھی تھی می نہیں۔ کان البتہ کو نج۔ "بنده بشر ہوں میں"۔

وہ نہ صرف عورت تھی بلکہ عمر بحر جنسیات کے

کارزار میں خالص عورت ٹی رہی تھی ۔صرف مرووں کی شکاری۔ مرد کی مبہوت حسات کے اندرونی خاموش ارتعاش کووہ تھنتے ہوئ آتش فشاں کی طرح پھیان عمی تھی اور پھرائے نیم جان شکار کوخود ہی ہیرو کی ایک جنبش ے جسم بھی کرشکتی تھی ۔ تگر دہ ابحہ بچھ اپنے جیکا کہ جھ پر اجا تک منکشف ہوا کہ اس کے اندر کی عورت اپنی ہی تو یہ ک ضرب ہے مرچک ہے، اس کے کسی بھی ایک ہے نسوانیت نہ مجللی۔ کہیں ہے بھی پرانی عورت نے چکمن نہ الله بكدار ك چرب ريشمانى كالمكاسات الراياه تكاتي

مِين ، مِين بيبال كيون رينا جا بتي تعيي ؟'' براہ راست عقلی سوال نے میرے جذباتی طلسم کو ر ہزہ ریزہ کر دیا۔ میں سنجلا اگر پڑا بیٹ میں میرے منہ ت نکلا۔'' ہال ،تھوڑا سا اتداز ہ تھا، اورنگزیب نے کچھ

جَعَكُ كئيں، چبرے كارخ صابے خبيدہ كاول كى طرح ذرا

سامر حميا اور وه مضبوط آوازيش بولي-"آب جائة

## www pdfbooksfree pk

طعن \_ حتنے مندائنی ہاتیں \_

فكر برتش بقدر جمت اوست میرے دل میں شد یدخواہش تھی کہ جی خود کھی ے بعد اخری بائی ک ااش کو دکھ سکتا محر برطرف ر کاوٹ تھی۔ قانون ہو چھتا۔ تہبارا اس سے کیا رشتہ تھا؟ مديب وها ژنا كرتم نامحرم بو، متعلقه لوگ ياد ولات كه زمان ماد من 'معر نی' و من 'معر نی' تمی داخم۔ میں خود کلامی کرتا که میں آخر کیوں اسے دیکھنا حاہتا ہوں؟ كيا يد حسين جرب كے لئے تحرار تمنا ب محرفيس-پھندے کی خودکشی ہے تو چیرہ سنج ہوجاتا ہے۔ کیا بدا لمبے کی ہیدردی ہے تمرنبیں المیداؤ اٹھارہ سولوگوں برجمی گزرا تھا۔ تو کیا کوئی رومانی کیک ہے؟ مگر نہیں۔ ول میں جمانکتا تو وہاں ہراچی صورت بریزی نگاہ ہے زیادہ کچھ نه تقالو پر کیا تھا؟

شايدوه آلدوں بكيلے كے اس فقرے كى تغييرتقى جو کالج کے زبانے سے میرے ڈہن میں اٹکا تھا اور عمر مجر وتنافو تناميرے الشعورے جھانكبار باتصار فقرہ كھ يول تھا کہ محج یالغ نظرانسان وہ ہے جوکسی ماحول میں بروان چڑھنے کے بعداس کے منفی پہلوؤں سے بغاوت کرے۔ ورباري مزائ باكتاني توميس ايسانسان إنى سارى عمر یں مجھے خال خال ہی نظر آئے تھے اور جو تھے وہ بھی ایک تهائی چوتھائی یا انتہائی جروی بلوغت والے حقیقت کے موہوم ہے سائے۔ جوٹزانہ جھے تم جرعزت کے الواثوں عن نه فل سكا تهاوه اب بيرعزت خوابول يس فل حميا\_ شایدای کئے ...شاید .... محر بھاگ دوڑ اور کوشش کے بادجود ميري خوابش يوري ند موكى اورش وه چره ندد كي کا۔ بےلگام افوا ہوں کے ٹایاک کانٹوں ہے لدی ہوئی اخرى ماڭى كى لاش كومكەمعظىمەتى ماك سرزيين بيس فرن كر

مكه معتقمه مين جاري آخري راست تحي يرح مثريف

ضرورت بوتو بتائے گا"۔

وہ اثبات میں سر بلاتے ہوئے اٹھی ادر میں ابنی نیم کیلی ٹا نگ سبلاتا وعیرے وحیرے سیرحیاں اتر آیا۔ مکہ ہے مدینہ منورہ بہت آ کے گئے، ماتی جو ہیں تیار بیٹے ہیں۔آ سنے جانے والول کے فون پر رابطے سے سينه بدسيند اطلاعات كاسلسله وراز جوتا جاربا تها- بزي برى توبصورت ماذرن الزكتد يشند بسيس قطار الدر قطار حاجیوں کو بدینہ ہلے جا رہی تھیں تکر پاکستانی جاجیوں کو عام طور پر جبونی اور برائی بسیں ملتی تھیں جن کے انجن یا الركنديشر اكثر رائ من خراب موجات تع اور ڈرائیور بھی حیلوں بہانوں ے یہے اینتے تھے۔ شکایات ب ار ربتی تھیں کیونکہ یا ستانی سرکاری کارکنوں اور معلموں کی لمی بھکت اور بددیائتی ان کی بروہ ہوتی کرتی تھی۔ پاکتان کی بہتری کے لئے صرف دعائمیں ہی دعا كين تقي - عملاً بيه معالمه صرف خدا برجيموزا بوا تفايه بين کئی بارا ہے معلم کے دفتر کے چکر لگا تار ہا تکر ہماری مدینہ روائمی کا بروگراممبل اهلاعات اور ناقص انتظامات کی وجه سے الجمنوں میں ہی بھنگتار ہا۔ ایک دن امپا تک خبر اُڑی کدایک پاکتانی عورت

اخر بیٹم نے خودکٹی کر لی ہے۔ حیت کے بیٹھے ہے دویثہ كا يحتدا لفكا كرچيم زون مي مركني موالات ارتي لکے کون تھی ، کہاں ہے آئی تھی ، ساتھ کون تھا ،معلم کون تھا، گھر والے کدھر تھے سمکی کے ماس کوئی بھی جواب شقطابه پھر يوں نگا كەعبدالحميد نے كہيں شكيى، كى شكى

كو، كونى نەكونى جواب يتا ديا بوگا۔ اب سيند بدسيندا فوابول میں اختری مائی کی ساری زندگی کی تفصیلات مکہ معظمہ کی نف میں کو نجے لکیں ۔ حقیقت بھی اور فسانے بھی تخیل کی اڑان اور زبانوں کی کاٹ انہیں نئی سے نئی شکل ویے كئے۔ كہيں جرت، كہيں محسين، كہيں غداق، كہيں لعن

سجمانے کے اعداد میں کہا۔" آگرا تن کی حرام ہوت ہے وہ آئر دی ساری حرام زندگی سے نگا گئی ہے تو یہ کوئی لھانے کا سوداتو تیمیں ہا"۔ وہ تیمی ہے گئے گئے اس بھی مجھا کہ جب وہ مجھ تجھیٹیں پاتے ہے تو تھونے ملک جاتے تھے اس کے موشوع بدلے کو میں نے مج میاد" آپ نے تھے اس کے موشوع بدلے کو میں نے مج میاد" آپ نے خواف

دون کرلیا؟"
"بار بشوری در پیلیکیا تیا؟"
" بلیخ مرارک برد یک بی تی قرطس بردیا" ...
مراس فر سرد نیز بی می تو طس بردیا" ...
مراس فر سرد نیز بی کار یک ...
ار مجرا مل پر - ... "بان مواطمل می ، سرای برد نیز بی می تواند به این مواطم کی ، سرای می اس کردیا کار

" میں فے شرار تا کہا۔" اور آپ کے پاس کیا شوت ہے کہ اسکا سال کے لاکھوں حاجیوں میں ایک آ دھ طوائف شال شہوگی"۔ " ہوتی رہے ہی جمر جمہوں ویے ڈیس ہوگا ڈاپ ان

'' ہوئی رہے کی جگریس کی چیڈیں ہوگا ڈاب ان شاہ اللہ یہ بیٹر بیٹ میں طلاقات ہوگی''۔ اور وہ ضعے میں ہی ہاتھ طاکرآ کے چالی دیجے۔ کیدمنظمیرے یہ بیٹہ شورہ تک جارسوشیمی کلومیٹر کا سخر دس کیفنے میں سلے ہوا۔ دیکی می فرسودہ گاڑی کے

ستروں گھنے علی سلے ہوا۔ دیکی می فرمودہ گاڑی کے ذریعے اور و یسے می مرقم آزار فرائزر کے ساتھ جس کی افواجیں پہلے میں چھنے تھے۔ یدید کا ماحول کد سے یکس حلف تھا۔ کمد عمل بائح ادن کا وقت محددہ گر اجتماع لائھدور بیمال سارکی عدس اچنا بند کھول دیتے جیں۔

ھدینہ شیں جروی اجھاع دو ماہ شی بھر جاتے ہیں۔ زمان مکال اور مرو مال کے پیٹے گئیل جاتے ہیں۔ شاید رکھ صد تک روحاتی رشتے تھی بدل جاتے ہیں۔ دہاں اللہ اور بشوہ یہال رحول اور اسکی۔ وہاں بنانے

والے کی بندگی، یمال سکھانے والے کی اطاعت. اس

یم طواف وداع کر کے ہم آدگی رات کے بعد وائی آ رہے تھے کہ بازار میں گھور نے والے حاتی صاحب سے طاقات ہوئی۔ میں ویکھتے تی لیگیا تے۔ تھے بازوے پکڑ کر میری بیزی اور دیگر ساتھوں سے قدر سے فاصلے پر

ے ہے۔ "معانی صاحب! سنا آپ نے، وہ اللہ والی تو طوائف تکل ؟ اللہ معموا نف تی یائل پوری طوائف"۔ "اللہ، سنا تو میں نے بھی کی ہے عمر اچھا ہوا،

مرنے نے پیلی تاکرگی"۔ "اپھیا ہوا!" وہ آریا تی کر پولے۔" کمال کرتے ہیں آپ میں اسے تو بیاں سے نیا کا ہوگا گراہم سب لوگوں کا ٹی فراب کرگی۔ ہم تو ٹی آئیرے فوٹ ہور ہے مجھ کو وووددھ میں میکٹیاں ڈال گی"۔

" مائی صاحب!" میں نے کہا !" آپ کے وورد ملی وہ کیے کچوال کئی ہے؟ آپ کا اپنا آق ال کا اپنا "۔ " کمال کرتے ہیں کی آپ !! اپنی ڈیم سرماری معتبید تاتی ہی کہاں کر دی، جمہومت موت وی انشدی شیخی کی !" " مگریس کے ڈا آپ سے ٹیس کیا تھا کہ دو وی الشہ

ے، ووثو آپ نور کھرر ہے تیے''۔ '' کیے نہ بچھے ہم ، ووا کینگ جواتی مہارت ہے کہ پی تھی ''او نہ ای مزع کا ایک سیا

کرری تنی ۔ فاقہ خدا کو اپنی گناہ جمری ایکننگ ہے آلودہ کرگئ"۔ میں نے کہا۔ '' حاتی صاحب! یہاں تو سمی

' ٹاپٹھار آ سے جارے گاناہوں نے خانہ قدا آلادہ ' ٹیس ہوتا بکدہ ہی اپنی آلادی وطن جاتی ہے''۔ '' ' کیار خلی تی مس کی آلودگی ۔ دیکھنے ہالآ ترحرام موت مرکی ایشوں ؟ اس کی زندگی مجی حرام تھی اور موت امی حرام ہی کی تال ؟''

" محصر ير تائي بمائى صاحب!" من في أنين

ورود شريف يزهن لكاراس وظينے كى يكسوكى على فير محسوس دهیمی اونکھ بار بار حاوی ہونے کی ۔ سمبر جنگ بار بار دهندلا جاتا، ميرا سرجكول كماتا، ين دوباره بشيار موكر درود شريف يزجن لكنا، مجر حظه دحندلان لكنا-محرورود شریف، بر جنگ اور پھر اور پھر غنووگ اور

... ..وه بهت دور كمرًا تمار كر بالكل سامنے لكما تما۔ خوش هنگل ، خوش وضع ، خوش لباس ، خوش عزاج اور مسكرا تا موا ين بلندة وازين يكارا-"اورتك زيب تم كمال يط م سنتے؟ میں حمین و حوالا تا رہا"۔ اس نے ہاتھ کے الثارے سے عالی وور ، بہت وور علی نے احتماج كيا-" محر بجه يناتو جات، خواه كواه يريشان کیا''۔اب بھی وہ جھے اتنای دور کھڑ انظر آریا تھا تحرال کی آ واز سرگوشی بن کرمیرے کان ش یونے گھی۔جس کا ایک ایک لفظ واضح اور صاف تھا۔ ٹیلی فرن کی بات کی طرح ده کهه ریا تھا۔" میری باری تو نیٹمی تم بیجے احیا تک جائے کا علم ال حمال اخرى كو يبال دينے كا طريق سجائے کے لئے"۔اب میں نے طاکر کہا۔" محراس ي كوشش تو يس كرر با تفا"

این بی جلانے ہیری آگھ کل کی۔وہ عائب ہو چکا تھا۔ سز جنگ سانے تھا۔ میرے ہونٹ ورود شریف پڑھ رہے تھے اور مغرب کی اڈ ان شروع ہور می

میں نے ہڑ ہوا کر ادھر أدھر و أُلما۔ وا كميں يا كمي آ مے چھے نمازی مفول میں بیٹھ کیلے تھے۔ اوپر حیت وحندلا چى كى اور شام كى مشية يى كدلاسا آسان نظرآ ر ما تھا۔

میں سوچ رہا تھا کہ خواب وہم ہوتے ہیں یا میکھ

بمات بھی ہیں۔ خدامعلوم!

کے بعد بیفرق فتم ہو جانا جا ہے کیونکہ سکھانے والا وہی م کھ کھا تا ہے جو بنانے والے کا علم ہے۔ مر جرت ب ے کہ فرق کھے بوء ی جاتا ہے۔ مثلاً بردے کے معالمے میں بہت فرق ہے۔ خانہ کعبہ میں کھلے چیرے والی مورتیں مردوں کے ثانہ بہ ثمانہ۔مجد نبوی میں کھلے چرے والی عورتی ممارت کے الگ حصول شل محرحر مین کے باہر کلی کو چوں میں صرف مردی نظر آتے ہی عورت برقع ، نقاب اور دستانوں میں مہیپ جاتی ہے۔ مدینہ منوره پینج کر میں سوچہائی رہا کہ اسلام اور شریعت کا کون سا روپ درست ہے۔ خدا کے گھر والا، ٹی کے رو ضے والا ، یا باوشاہ کے مگ والا مصلحت کوش مثل کیا 882 0

"الله اكبر الله اكبر" -مسيد نبوي پس عصر کې اذ ان شروع مو کی۔ ویسے تو ہراذان کا مزوم جدی کی فضا میں آتا ہے۔ عرصحد نبوی يس بيالك يُركف اوروح يرورتج به تقارع ب نزادوين کی آواز، اجبی شائعتین کے کان،مطلوبہ نمازوں کے بلاوے كا انتظار مال يتجده جمين نياز طالب اور مطلوب کی کی رجی ۔ خاموش عبادت کی منظم فضا۔نفس نفس ملاانبو وگرال-بیرارے عناصر صرف مجرنبوی میں بی استھے ہوئے ہیں۔ جہال مکدوالی وعظم پیل اور تفسائقسی نہیں ہوتی۔ نی ز کے بعد میری بوی اور و میر ساتھی مسجد كے ساتھ والے بازار ميں كھومنے ملے محتے جہاں سے وہ مغرب کی اذان تک لوٹیں گے محرض ایک ستون سے لیک لگا کر بیٹر گیا۔جس کے اوپر کی جہت سہ پیر ڈھلے کھل جاتی تھی۔

جہاں میں مینا تھا، وہاں سے بالکل سامنے روضه مقدس اوراس كاستر جنك نظرة ربات ع-ش کوئی دانت پیشنی ارادہ تو نہیں کیا تھا تحر اس نظار ہے کے روبر و فرصت کے بہترین استعمال کے لئے جس





کاش این میکی اس سے ل کران کی مریشفنت سے باقد رکار کی چھتا۔ ''بنی اثیر سے باپ کواب دونی دینے کون جاتا ہے؟''

پال بازاد امرتر می آیے بازاد پیک گول بانی ہے مجم والے بازاد کی طرف مزع تا اے کو ویکل کلے بچے ہے کو ویکل حق نے پیاروں می طوائنس بینا کرتی تھی۔ روز میکل حق نے پیاروں می طوائنس مکانوں کی کھڑ کیوں پرچشن پڑی رقیعی۔ شام ہوتے ہی بازاد کی دوئی شروع ہو جائے۔ جائنس اور اٹھ جائیں۔ کھڑ کیوں عمل میں کالے نے تھے اور انہیں الانیس دوئی ہو جائی اور ان کی دوئی عی طوائنس خوب میں سور کر بینے جائی بازاد تھے ہے کہ اس یا کر میں ہی کر کے بیٹھے جائیں۔ بی جائی شیکسوں عمل میں اسکور کر بیٹھے جائیں۔ بی جائی شیکسوں عمل میں کو کھر ہے۔ پاکھر کر نے چارار میں والان کے دوئی میں اسکور کر کون پھر کر نے بازار میں والان کے دوئی کا رکھوں کو کھیں۔

م ج بین آپ فاہر شرک یا یک کین کیری کا کہائی
ساتا میں ساتا میں ساتا ہور کیا
ساتا میں ساتا میں کا کرنے شروراً مو کہ الاہور کی
المنجنگ روۃ اور الاہور کیا
سب میں نے اس دوراک کہائی کے اورائے تر کھی کے
سب می نے اس دوراک کہائی کے اورائے تر کھی کے
سب میں نے اس دوراک کہائی کے اورائے تر کھی کے
کھی اور کھی اور ہو ہی ہو ان کہ وہائی کے
کھی میں میں اور الحکم لاہور موثل اور فیمنگ روڈ کے گئی
ماری میں میں افوان الابرائی کے اپر کے ڈوائے اس کے
اور کھی کہا در کھی کہائی کہ ارش کے
کہائی کہائے کہائے تائیا کھر امرائی کہائی کہار شروع کی کہائی کرنے کا کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہائی ک

زراس سمرائی می اور پگر برین بین کر چیفه جا تیں۔

بل کو پیشک روزیاں وائی گل کے سامنے ای بازار
پیش کا جی بین بین اور ان وائی گل کے سامنے ای بازار
پیش کا جی برین ای جیس اس کی بیشک کے بیجے اکم تین کی بال اور
سمائی تر ان جی بین کا جی بین کا جی برین کا جی بین بین میں میں ان وفروں بھائی آئے یہ اور کی کا کے بین کی بین سنور کر کھڑی جی بین کی بین میں میں کا بین کی بین میں میں کہ بین کی بین میں جیٹ میں جیٹ بین کی لگے وہ دیگر بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کہ بین کہ بین

كلكتے جا يك تھے۔ وارى امرتسر والى كى بيٹفك كى بفل میں امرت ٹاکیز تھی۔ سائنے اور اور وانے وار کھاتا، بتائے اور کھاٹھ کے عملوتے بنائے والوں کی وکائیں تھیں۔ ذرایرے''لا ہوریاں دی ہی ''تھی۔ بیایک ہوٹل تعا۔ اس موثل کے باہر ایک او نیما لمبا شخشے کا شوکیس تعا جس میں کرمس فادر کی شکل کا ایک بوڑھا، ہاتھ میں سرخ سوڈ اواٹر کی بوتل اور گلاس لئے گھڑا رہنا۔ اس کے اندر مجھ ایے کل برزے کے تھے کہ یار باراس کا بوتل والا ہاتھ گاس کی طرف جاتا اور پھرواپس آ جاتا۔ ہم سکول اً تے جاتے اس کرس فادر کو بڑے شوق سے دیکھا كرتے تھے۔ بياكى يرجب إبرے ديمائى سكوآتے تو يهال تفخه ك تفخه لك جائه - من في كي باراس موثل میں ووستوں کے ساتھ گدے داراد ٹجی او ٹچی کرسیوں پر بین*هٔ کرسودٔ* اوا ثراور ملک شیک پیااور سنگ مرمر کی مول مول شنڈی میزوں پر ہائیس نکا کر قبقیم لگائے ہیں ۔ کونے می*ں* شوكيس كے ياس كاؤنثر يرجيف أيك مونا سالاله، سبكل، كان، جوتعيكا رائ اوركما جمرياك ديكارة بجايا كرتا-الم آئے بوہرے کن ش اور پُر كالاحجر ما كى گائى ہوئى مشہورغ ل مجھے جس وم خیال زمس مبتانہ آتا ہے صرائی جموئی ہے وجد علی پیاند آتا ہے ان ونول بدر يكارة ب حدمقبوته اور لوگ انبيل ك ك كرمروهنا كرت تق - بال ، توش امرت ما كيزك بات كرد ما تعاجواى بازار على تعارام تسركابيسب راناسينما بال تعابسينما بال كيا تعابس ريل كالك لساجوزا أبدتها جس كي أخري جاكر يرده لكا تعار اس كي مشين کے مطنے کی آ داز باہر بازار تک آیا کرتی اور ہم اکثر فلموں کے گانے اوار مکالے یا زار میں کھڑے ہوکر من لہا کرتے تنے۔ برکاش فلم کی'' یار کنگ شؤ' واڈیا مووی ٹون کی'' ہنٹر والی مجس کی بمیلوان ہم دئن من ناؤیا برسین میں ڈنٹر جس عم نصیب گیٹ کیپر کی جس کہائی سنانے واا،

ہوں وہ ای امرت ٹا کیز کے بین گیٹ کا گیٹ کیپر تھا۔ بازار ہے سینما کی چوڑی اور رمل کے ڈیے ایسی ڈیوزھی

میں واقل ہوں تو اس کے آخر میں لکڑی کا ایک جنگلا آ

ماتا تھا۔ یہ جنگل سینما کا پہلا وردازہ تھا۔ یہاں ہے

سامة سينما كے كيبن جهال مشينيس لكي تعيس، وكھائي ويية

تھے۔ یہاں سے نکٹ کوا کر کویا آپ سینما کے ہا قاعدہ

تما ثانی کی حثیت ہے بینما کے برآ مدوں میں ہے گزر کر

مكث كرمطابق افي كاس عن داخل موسكة تق - أكثرى

كاس جنگانما كيث براك كيث كيراو بي كال كرى

یر جیٹیا رہتا۔ تمیں پینتیس کی عمر ، کان اچکن ، کالے بہب

شو، سفید لئے کی بے داغ شلوار، سر بر سرخ مخروطی ترکی ٹول، گندی جمے بربزے ملکے ملکے چیک کے داغ،

پُرسگون دهیمی دهیمی شریقی آنجهیس، تیکماسا ناک نقشه، ذرا

لبوترا چرو، دبلا پتلا مناسب قد كانه - مي في است بحى

محراتے یاکمی ہے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں لکڑی

کے جنگلے پر ایک طرف چڑھ کر کھڑا ہو جاتا اور سینما ہال

میں داخل ہونے والوں کو آتے جائے دیکھتا رہتا۔ مجھے

اور میرے دوستوں کو بہ شوق ہوتا کہ اگر پوری فلم دیکھنے

کے مسے تبین تو تم از کم اس کا ایک آ وہ مین بی مفت میں

و کھے لیں۔ کیونکہ سینما والے بھی بھی چلتی فلم میں بال کا سامتے والا فرسٹ کلاس کا درواز ولوگوں کی آئٹش شوق کو

بحر كانے كے كئے جوہت كھول ويا كرتے تھے۔ يہ

وروازہ وو ایک منٹ کے لئے کھلا رہتا اور پھر بند کر دیا

کے یاس ایک کھٹرے میں جیٹے کرد یکھا تھا۔

ضرور پیلتی وکھائی جاتی تھی، ماسٹرشیراز کی''چلٽا پرزہ''۔ هریش چندر، جلتی نثانی، ایک دن کی باوشاهت اور جار حصوں برمشتل قلم حاتم طائی میں نے ای سینما ہاؤس یعنی امرت نا كير ي من و كيدتمي - حاتم طاكى فلم شام چه بج شروع ہوئی اور ساری رات چلتی رہی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ڈھائی آنے والی تحرد کلاس کے نی پر اكرُ ول جيمًا بت بنا عاتم طائي كو جنات كامقا بله كرتے ، كوه عاص كالى با عارت اور" بالشدو" كا نعره لكاكر آ گ کا در یا عبور کرتے دیکھتا رہا۔ جب فلم ختم ہو کی تو امرتسرشم برمنح صادق کی جھلکیاں نمودار ہور بی محص اور سينما ك كيث كر بابروالد صاحب بمثر لت بم دونوں بھائیوں کے انتظار میں بڑی گرجوثی ہے ہنٹر کو بار بار ہوا می شواپ شراپ کی آوازوں کے ساتھ لہرار ہے تھے۔ امرت ٹا کیز کے سینما بال میں یام اور سالے دار چنوں کی تیز مبک ہروم مجیلی رہتی۔ انٹرول میں پھیری واللاك بايو مسالے دار ، چھولے ماكر بال والے اور یان سکریٹ کا اس قدر شور مجاتے کہ ہم تفرؤ کلاس ش ينف اي ساتفول سے في في كر اور بعض اوقات مرف اشاروں على على باتمى كرتے۔ امرت تاكيز كا انٹرول کا عرصہ گزارنا دریائے شورعبور کرنے کے برابر تھا۔ امرت ٹا کیز کی ڈیوڑھی میں دونوں جانب و یواروں ير طالوقلم اور آنے والى فلمول كو تو تو چوكمشول ميں لكے رجے۔ ہم ان تصویروں کو بدے شوق ہے دیکھا کرتے اور پھرشہ کو یاد و پہر کو گھرے میں چرا کریا بہنوں ہے چین کرالم دیکھتے آ جائے۔واپس پر ہنٹرے خوب ٹھکائی ہوتی محرالگے روز بھرسینماہال میں موجود ہوتے۔ مجھے ید ہے ایک بارسیما میں برارش تھا اور میں

نے اپ دوستوں کے ساتھ سنج پر لیٹ کرقلم دیکھی تھی۔ ایک بارای سینما بال میں مکسر تم نور جہاں نے، جوان

ونوں بے بی نور جبال تھی ، شیج پر زندہ ناچ گانا کیا تھا۔ ب

جاتا۔ عام طور پر بیدورواز ہفلم کے کسی مارکٹا کی والے سین يكلاكرتا-تركى أوفى واليايكن يوش كيث كيرف مادب

جنگلے پر کھڑے ہوئے پر بھی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ تو کسی

ے بات بی نبیں کرتا تھا۔ فلم دیکھنے والوں کا تکٹ لے کر کا نتآ \_ آ دھا انہیں ویتا، آ دھالکڑی کی صندوقجی میں ڈال دیناور چیپ چاپ کری پر بیشار بتله جب بھی رش ہوتا تو وہ اٹھ کرخمیٹ کے پاس گھڑا ہو جاتا اورنظریں جھکائے جدى جدى آكث كاث كاث كرلوكول كوكر ارے جاتا۔ سی وقت مشین میں لیبن ہے ہے اے کوئی آ واز ریتا تو وہ ہاتھ ہلا کرا ہے کوئی اشارہ کرتا اور پھرا بنے کام میں گم موجاتار مرت تأكيز كاما لك ادجير عمر كا، وْ ارْضَى مو تجوها حيث أيك بندو والدامرت تعل تفار وه يوبيس تحفظ شراب ئے بلکے ملکے نششیں رہتا۔ وُصلا وُحالا زرد جروں م گول مندوانی کال نولی، دهوتی، بوتکی کی قیص اور سیاه يب شويس وه جمومتا حجامتا محراتا بواسينما بال يس اوهر سے أدهر منڈ لا يا كرتا۔ وہ تعن خوش يوش آ ومي ضرور ال كَ آخ يجهيهوت تعدايك باربر بالمنيد مندولال فنظف ك ياس آكردك كيار كيث كيرلوب كي كرى ير ع احر المائه كركم ابوكيا- لاك في فار آ نود بلکس اتفاعم اور کیٹ کمبرے کدھے پر ہاتھ رکھ کر

رون ''شرہ تی المجمی جھے می سے کوئی بات کر لیا کرو۔ کوئی تکلیف تونیس'' '' میں کے نظامیہ در سرمتا ہے ت

مین کیپرنے نظری جمکائے محراکر آ ہندے ا۔

" بيك مهر بانى بلاله في ا"

اس روز بیش معلوم بداکیش شهرگزشاه بی کتیج پی ادار ای آ دار باریک ب در پدر دوبان کی ب در محمل این می کتیج در دوبار کیک مطرح سے سفید پر هج دال بزدگ تورت باغ چیر برای کی بی کے ساتھ گیٹ میکری دوئی کار پیر گئے کے باہد کر کر دی برائی کیٹ برائی گارور نظام کے باہد کر کر دی برائی کیٹ کیٹری واقع فاقد بے میٹ کیٹر مدوئی کار جیسی می کھالیات کیٹیج سے سال

ک ما تھ آگرنگ جائی۔ دویٹی کے سر پر مجت ہے باتھ مجیر تا ادرا جگوں کی جیب ہے اٹے ورڈ کے ذیائے کا تا ہے کا پیر نگل کر دیتا۔ پگل فوق ہے جو لے نسائل ۔ گیت کیپر پٹی کے مائے ہے پیاد کرتا ۔ بوڈ کی محدت اس سے دد ایک بائی کر گی تر کا مجاب دو موں باباں میں دیتا۔ جاتے ہوئے برنگ بوٹی مورت کیت کیپر کے کنے سے بہت ہے ابھی مجبر الود دعا کی دیتی بڑی کی کنے سے بہت ہے ابھی مجبر الود دعا کی دیتی بڑی کی گھ

ساتھ بے کرسینما ہال کی ڈیوزھی ہے یا ہرنگل جاتی۔ یں سوجا کرتا کہ یہ بوڑھی مورت گیٹ کیپر کی مال ب اور وہ بی اس کی بی ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ یہ مجھے آج تک معلوم ند ہوسکا۔ میں خودان دنوں بارہ چودہ برک كا تفام برب لئے زندگی كا بازار انجى كھلا بى تھا۔ ماہ و سال کے چوروں برلوگوں نے اسمی اٹی اٹی وکانیس سجانی شروع بن کی تھیں ۔ زندگی کا مجر پور طاقتور، تازہ اور ير جوش خون ميري رگول شي آگ بن كرد مك رما تفااور میں بہار کی خوشبو بحری مست، خوش فکر اور لا ابالی ہوا کے تھو نکے کی طرح امرتسر کے بازاروں ، باغوں ،نبروں اور تحيتوں بيں اڑتا مجرر ہاتھا۔ خالص دودھ ،تھین بھی ، ہوا ادر امرتسری یال کی طاقت یس برن کی طرح چوکزی بحرتی نگاہ میں کوئی صورت ندیشمبرتی تھی۔ ہر لیجے، ہر مل نے ستار سے طلوع ہور سے متھ لیکن کچھ لوگ، پکھ مناظر، بچے ستارے ایے تھے جنیوں نے اس وقت میری توجہ ا بى طرف مينى اورجنهين عن آئ تكنيس بعلا سكا-ب کیت کیبر بھی انہی لوگول ، انہی مناظر اور ان عی و میے

و ہے تیکن والے متادوں بھی سے تھا۔ دولی کا ڈیسٹرونی کے پاک ماکور وکٹ کا سٹے مش معمودے ہو جائے شاہ خاچ تی این کا محتاج تھا۔ خد مبائے ویورونی کھا خاچ تی این بھی سے اسے کھا چکو کھا نے چیچ کھی کاری و رکھا تھا نام الکامیسین کھر کے دوسرے کیسٹر میرامادوں چے تے رہے اور کا کھان کھے اور کا کھال کھے برداشت کرنے کے لئے چپ چاپ پڑا ہے۔اے کی سے گذشقاء کی سے شکایت ندگی۔

ے کلائے قاب سے شکامت شک -ایک روز دو پر کو ٹیل گیٹ کے فکلے ہم ای طور ک کوڑا تھا کر اس کی چھوٹی چی رونی کے کر آئی۔ دونی کا ڈیے قیام کر اس کے ضدوقی کے پائی رکھا۔ بڑی کے سر پر

ہاتھ چیر کر بیاد کیا۔ چار جنگ کر چک ہوچھا۔ ڈنگ نے جواب دیا۔ \*\*\*

معلوم ہوا کہ مسید کے بیانی نگی مسلم مواد کے بتائی نگی مسلم مواد کے بیانی نگی مسلم مواد کی بیدر یا اور روزی کے بیدر یا اور افراد کی مسلم کی بیدر یا اور افراد کی بیدر یا اور افراد کی بیدر یا اور کمین کے اور کمین کے اور کمین کی بیان میں بھی ویا۔ وہ فوش خوش خوش اور کمین کی۔

اگر میں اس انو کھے گیٹ کیر کا جم تم ہونا تو ضرور اس سے دوئی کر لیٹا۔ اس سے پوچھتا کہ دہ کس ہے زیار فم توسیع میں دیا تے جیٹیا ہے گیا اس کی دوئی سے

رجے۔ قرق کاس کی تحف و نے والے کی کھڑ کی بہ ب میں کولوں کے مروں پر سے چھانگیں لگا کہ چچھا تو ویاد کے چران مہر نے کی سے وہ تھے بھٹ پارٹھ کھا احکاماً وہا تھا میں ان افغا احکام کی جو اپ نجو کہ جو اپ نجو میری اپنی کر نے کی بجیسا اُڑ والی ویڑ یوں سے جمری وہتی میں نے کس کھٹے کا کھٹا کے بیٹھ کا میں سے جمری وہتی میں کہ انتخاب کی کرانے کے بیٹھ کی بہنا ہائی کا دوراد وہ چی ت میں کہا کہ کا کہ کہ کہ سے وہ اور بہنا اپنی کرانے کے میں میں کہا تھی کہ کارائے کہ ایس کی اس کم ان کے بھی ہماک سے تھر میں میں میں کہ وہ جو اپ بہنا ہے کہ کہ جھ ہماک سے تھر کھی میں میں کہ کا کہ جو سے میں کہ کرانے کے اس کے بادا کہ کہا تھی کہ اور اپنے کر دو چش ہماک سے تھر کھی میں میں کہا تھی کرانے کے اپنی کھڑ اسے میں کھی تھی جھے

ہماک سے تھر کھی میں میں کہ کی کھی جو سے جو ان کھروں کے کردہ چشر کردہ ویشر



طرح پُرسکون اور خاصوش تفا۔ وہاں نے کوئی خصہ تھا نہ المال ہاں جرت کا ایک ہلکا سا احساس ضرور تھا جیسے سوج ہا ہور یہ بھی ایجی جو چیز میری پسنووں ہے آ کرنکرائی گئی برچید ہے

کی روز تک ای کا دی آئی آگھ سوری روز کے اس زیوٹی سے ایک شونگی غیز طاشر زیبوا۔ اس کی بوژگی مال شرور گھر میں اس کی سوری ہوئی آئے کھوکور کرتی ہوگی اور اس کی جولی بھال چئی نے شرور روچھا ہوگا ۔"ابو تی! آپ کو کس نے مارا ہے؟"اور تیکھ فیٹین ہے کداس نے آپ کو کس نے مارا ہے؟"اور تیکھ فیٹین ہے کداس نے

آپ کوئس نے مارا ہے؟" اور میج اپنی نیگ کوئی مکھ شہتا یا ہوگا۔

اب تجھ خیال آتا ہے جو چاہوں کرشاید دو ہیدا تی چرکھانے اور چپ رہنے کے لئے ہوا تھا۔ شاید اس کی نوری زندگی گل کے والے نئے چرکے لیگر کو گل کو چل سے عہارت می جہاں سے والوں کے وکون کے مکون کی معلیہ الھانے کا توان کا تاتی نیچے کار دولیا تھا اور اگل اس نر چر الھانے کا تاتی نیچے کار دولیا تھا اور اگل اس نر چر

۔ جرمار ہے تھے۔مبارک ہیں وہ لوگ جو پائر کھا کر بھی پائر تر برمایتے والوی سے فرت ٹیس کرتے۔

یک گیے انکی طرح یا دے جس دات کے پچھے بہر ادان کے دقت میں حاقم طائی کے جادوں پارٹ و گھرکر امرت کا گیڑ کے متنابال سے باہر گفا او ٹیچر کے کمر سے میں کہ بھی کے پچھے بی جمل روق کی ادر خاص کی کہ کے فرائر کے جائے افرائر کی لڑئول نے کہتا کے ایک کے کو دور سے ڈھا کمارا دور نے کھوال ایک کے پچھے سے نیم کے تو دیکسا کہ چا بیانماز پر بیٹھے کی کھون میں اندر کے تو دیکسا کہ چا بیانماز پر بیٹھے کیٹ کیکری کا دھی جھا توں جی لڑما کہا ہے کہ سے انداز کیم بیانہ اس کا سے اس اس نے کسی تھی کہا تھی انداز کہنے کہا دیک اور کے اس نے کسی تھی کہنے کہا دیک تھی بیاد سے اس کے اس نے کسی تھی کی انداز کے انداز کو بیٹھے کہنے کا دور کا اور کسی دیکھوری اور انداز کیا دور کے انداز کیا دور کا دور کسی کھی ویز بردارا خال

چووٹر بیل گئی ہے جس ہے وہ ہے صدعیت کرتا تھا؟ کیا اس کا کوئی جمول بھوالد پیدائشہ کو پیار اور کیا ہے جس سے وہ پہروں چیٹنی چنٹی ہا تمیں کرتا تھا؟ اس کی تھی کئی کھاکاریاں ساکرتا تھا؟ اگر بیٹیس کو بھر اس کی زعدگی ہے جمر لور ہا تمیں اور پُر جوڑٹ تیشتے کون چیس کر لے کیا ہے؟ کین شن

کو تھ و بی ہے۔ جو ہر آواز گا تھا زادر انجام ہے۔ اس کے باوجود اس شور کیاہے شہر کی آواز وں عمل اس کم تحق، چپ چاہے گئے کی میں مند کی جمعی تیزی کی اسرار اور جیستی تھی کی۔ عمل سے اسرار کی جمعیان کے کو اکوئل اور مجوب اس میں تا دو ان دینے والوں کو اٹنا خاصول علی اور مراجاں مرتی در یکھا تھا اور وہ تو شہر کے برائے اور باروشی میٹن کھر کا کئی گئے۔ کیر تھا۔ کو یا کھا کھی اور شور مل کے دوراز کے رکھ کا وہ کو برکہ کا وہ کو شرک کا وہ خاصول تھا۔ ایک

www pdfbooksfree pk

ن کی طرح ہوتی ہے۔

آر صفرت ہوتی ہے۔

آر صفرت کی تین، گراس کا کمی ہے۔

اے بانی دیے تین، گراس کا کمی سے کی ہیں،

کورفت میں تر ہیں کہ بال ہو وال ہے۔ دیا میں کوئی

گراش کی بیان دیا کا برانسان سیکٹروں روزش کے کی ہیں کوئی کوئی

بی مسکل ہے اور میان کی گئی کے درخت نیم کوئی کے درخت نیم کوئی ہیں کہ کی ہیں کہ بیان کی ہیان کی ہیں کہ بیان کی ہی کہ بیان کی ہیں کہ بیان کی ہیں کہ بیان کی ہیں کہ بیان کی ہی کہ بیان کی ہیں کہ بیان کی ہی کہ بیان کی ہیا کہ بیان کی ہی کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی ہی کہ بیان کی کہ بیان کے کہ بیان کی کہ بیا

امرت ٹا کیز کے خاموش کیٹ کیپرکوبھول کیا۔

چراب برای بعد آنا کسک نے آن کرنے کہ کرکے اور کے برت لا ہور کے بیل سین کے باہر دیکھا۔ وہ پہلے ہے بہت کڑور ہوگیا تھا۔ ہر کے بالوں جی سفیدی آ گئی تھی۔ اچگوں کے ہے۔ اس کی جیڈ سیال ماکرت یا جاسدار دیگیا گی ہے بھو نزوہ اور سوگور تھا۔ آ تھوں جی دی وجیا ہوں اور جیا در والے محرب تھا۔ ہوٹو ان بہر جی مامری ہی۔ وہ دی ہے اس جیا در والے مربر ممکل می دوگ فی تھی۔ ہے جی اس جی محکی الا بعد کی موگوں کے باہر شخصی فطائوں بین ہی محکی الا بعد کی موگوں کے باہر شخصی فطائوں بین ہی محکی الا بعد کی موگوں کے باہر شخصی فطائوں بین ہی محکی کی الا بعد کی موگوں کے باہر شخصی فطائوں بین ہی ہی محکی کر گئی بات کرے کے بار دل چاہا کر اس کے پاس جا کر گئی بات کر جب سے بہر بین محمل کو اس کے باہر بھی محکی کے باہر بیا کر گئی بات کے ترب سے بہر بین محمل کو اس کے باہر سے محکل کا آن اس کے باب اس کا کر گئی بات کے ترب سے بہر سے محکوم کے باہر محمل کا آن اس کے باہر سے کہا کہ اس کو اس کے بیا ہو اس کے بیا ہو سے کہا کہ اس کو اس کے بیا دو سے کہا کہ اس کو اس کے بیا دو سے کہا اس کے بیا دو سے کہا اس کیا ہے۔ اور ایک ووم ہے ہے جنتے ، نماق کرتے چل ویے۔ بھے آئے بھی گیٹ کیپر کی تھی تھی آئے تھیں، اس کا انگل ك اشار ، يمين جانوركو مارف سے روكنا اور ليے کااس کی گود میں مزے سے بیٹھنا یاد ہے۔ زندگی کے سینما پال میں وقت کی ظلم بھی ہوی تیزی ہے چیتی چی گئی اور اس کے یارٹ ایک ایک کر کے حتم ہوتے گئے۔ میں ای عمر میں ہندوستان کے دور دراز شیروں میں آ دارہ گردی کو چل نکا۔ جب مجھی امرتسر واپس آتا تو اس خاموش کیٹ کیپر کوائی طرح کیٹ کے پاس او ب کی کری پر چپ جاب بیٹے مکت کائے و مکتا اور پیرسی وور درزشم کی آ داره مردی کونکل طاتا۔ ووسری جنگ عظیم ش منیں بر ہا میں پیش ممایہ جنگ ختم ہوئی تو فسادات شروع ہو گئے۔ رام ہاغ اور کٹڑ ہ کنہالعل کی طوائفیں بھاگ کر دوسر ےشہوں میں چلی کئیں۔ یہاں زیادہ تر مکان اور دکائیں ہندوؤں کی ملکیدہ تھیں۔ مسلمانوں نے انہیں آگ لگا دی۔ کنو و کنہیالعل سارے كا سارا آك كى كبيت مين آحميا ـ ايك روز كرفيو كلا تو الل نے اس کو ے اس سے گردتے ہوئے امرت ٹا کیز کو دیکھا۔ اس کا سیٹما ہال جل کر ضاک ہو گیا تھا۔ و یواروں کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ ٹمیٹ بھی جل عمیا تھا۔ مجھے فاموش كيث كيركا فيل آعيا فداجان فسادات ك اس خونیں ہنگاموں میں وہ بےضرر کم تخن انسان کہاں ہو گا! کیاوه اس کی پوژهی مان اور بھو نی بھالی بچی سلامت ہو گی؟ اس کے تو حجرا بھی گھونپ دیا گیا تو وہ کسی کا ہاتھ نہیں روکے گا۔ کی ہے وکھے نہ کے گا۔ بھی ہی آ و تک نہیں مجرے گا اور جی جائے گی پایاز ارش کر کرمر جائے گا۔ فسادات بھی ختم ہو گئے ۔ ہندوستان تقتیم ہو گیا۔ اكتان بن كما اور مهاجرين كے لئے في قافل أن دیکھی منزلوں کوچل بڑے۔ نئے وطن کی نئی سرگرمیوں اور نے مسائل نے بہت وکھ وہی طور مربھلا دیا۔ میں بھی

چرہ پہلے سے زیادہ زردہوتا۔ وہ خطا کوں کا قبال کے سر جھکا نے گلیل مگل کے زر میاتا۔ کوئی بچدا سے دو کما تو وہ رک جاتا ہے ہے دویشے کا سودا نیچ کودیتا اور خاسوثی ہے آگرز رحاتا۔

پرایک روز علی نے اسے قطاع اس کے قال کے
بغیر دیکا۔ وور کانوں کے ساتھ ساتھ لگا ہر جھانے چاآ
بغیر در کیا۔ وور کانوں کے کم ہوگر روز کہا کے چاآ
ہے ہیں کی کوئی ہے کم ہوگر ہو۔ سر کے سفید پال اور
ہی باقد اس کی کوئی ہے۔ در کوئی ہی تدبیر کی اور قوق ہوئی
ہی باقد کی سروی گوئی ہی تدبیر کی اور قوق ہوئی
ہی باقد کی سروی کا کہ ہے کہ اور کوئی ہوئی
ہیا تا کروا اتا ہی اگر اتا جا ہا گیا ایک ہا ہے۔
ہیا ہا کہ دوار میں ہوں۔ وقت فاہور کی سرکوئی پر شور
کی ہے۔
ہیا تا ہی دوار میں ہوئی ہے۔
اسے ایسے مدوار پر بکھا۔ اس کے پاؤلی ہے کان ہے کہا گائی ہائی۔
ہیٹ ہی ہوئی کہ درگا کا ہوگیا تھا۔ بالیا کانک کانک کوئی گئی۔
ہیٹ ہوئی اتھا۔
ہیوں میں میٹر میں خواتا کانک کانک کرا ہے تکدے کوئی کوئی

ك بابروكان كرتم بركند بي وترول كرتم ي فیک لگائے او مجھتے ہوئے ویکھا۔ عمل قریب سے گزرا تو اس نے ایک بل کے لئے اپی سوی ہوئی بلیس افعا کر پیٹی پیٹی آ تھموں ہے میری طرف دیکھا۔ میں ایک طل ك لئ رك ميا-ايك بل ك لئ مارى أعميس مار بو ميں .. وه اي طرح پھر بنا اي وحشت روه آ تھول ے جھے دیکتا گیا۔ ٹایدوہ جھے پیجائے کی کوشش کررہا تھا۔ ٹاید ہم دونوں ایک دوسرے کو پیچائے کی کوشش کر رے تھے۔ ٹس موج رہا تھا کہ رہٹی اور چیتھڑ وں کا جو گندا مندا ڈ چرسا دکان کے تحزے پر رکھا ہے، کیارہ و بی کم تحن ، ا چکن ہوش خوش لباس کیٹر ہے جو آج ہے مرصہ يبل امرتسر ك ايك سينما كر ك كيث يراو ب كى كرى م حب جاب بینا نک کانا کرنا تھ اور جے اس کی بوڑھی مال اور محمول بعال معصوم على رونى دية أياكرتي تحي؟ اوروه سوچ ر با تحا كديه سفيد بالول اور چېريك كى د كه بحرى لكيرون والا آ دى وى چونا سالاكا ب جو بھى يوي ب فکری ے میرے یاس کیٹ کے شکھے یا چاھا، جیب ےربوزیاں تکال تکال کھایا کرتا تھا؟

ے رپر یاں چاہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہم ووٹوں کی سوری رہے تھے۔ ہم ووٹوں ایک دومرے کو پچائے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کی برق ڈاڑ مجازی کھی مدار کے زند کئی کے مدار منتیشند میں کا الا

رفآر گاڑی ہم دونوں کو زندگی کے دیران شیش پر اکیلا چھوڈ کر بہت دورنکل چکی تھے۔

اس نے آگھیں بذکر کی اور س آ گے جل ویا۔ اس کے بعد کچریش نے سے بھی ٹین دیکھا۔ خدا جائے اب وہ کہاں ہے! اس کی دگی مال اور معموم بھی کہاں ہے؟ دو یقیناً اب بولی ہو گئی ہو گی۔ کائش! بھی بھی اس ہے'اگر اس کے مر یشفقت ہے اتھے دکھ کر ہے جتا

المان المان عمر ير العلق على المان الم

میں نے آخری بارا ہے ای بازار میں ایک محید

اوراوَنْکُه مجمی ریا تھا۔

## ميهاياميك

دہ کھلی آ کھوں ہے تقین خواب دیکھ دے تنے اوران خوابوں کو حقیقت بش ڈ حالنے کے لئے ہر حد پھلا تھنے کو تیار تنے۔



0300-9667909

١٠٠٠ وعمر شفراد

قور کا باشدہ قان اس کے تنبے میں بیری در بید کے پاس واقع میٹل باغ مراز میں بھول کے فاظ مرکز میں بھول کے فاظ مرکز میں بھول کے فاظ مرکز اس بھائے اور کیا تھا وہ در بیت نے اسے مثل مطلاوہ دور بینے تاکہ اور کہا بھائے اور کہا اس کے میٹر والد پر نظ میں واقع میں باز میں کہا ہے کہ اس کے میٹر اور کیا دور کیا در کیا دور کیا در کیا دور کیا در کیا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا۔ در ذرائے کی کر کر 25 اگر کر 25 اگر کر 25 اگر کر 25 اگر کہا کہا کہ کہا کہ تا تھا۔ د

ہے من طلل اپنی جائی مائٹ کے ساتھ منگل باغ میں پڑھئی گیا تھا۔ فرڈ و سے کل بنا کرساڑ ھے گیا وہ بچک مائٹ کر اور نہ آئی کر کھیل اس کے ساتھ میں قائد اس کی میں مجھٹ کے بدھیل گھے ٹین دکھا کہ واقع میں اس کے کر چگی آئی کہ دو کہنا تھی اور حربے بچل کے ساتھ کھر لوریٹ ) ہوگا۔ لوریٹ ) ہوگا۔

د هوکا اور د کھا اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس فض کی جانب ہے ملے جس پر ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے ہر

پریٹان کا میب یہ تھ کر مصعدہ کلیل کمر میٹا ہو تا احتاجہ مائٹریکا جواسی کر جور پر گھرائی اور مائٹرکو ماٹھ پر کور و اسٹسل باغ کی طرف میں کامائٹر کشور کامائی میٹل کامائی میٹل اور این میٹل مالا ہے ور سے ایک جو سیال کامائی میٹل کار اسراد خوار دیا گا جی کھرانا کیا ہے۔ کور شہراد خوار سے کھرانا کیا ہے۔

اطبر نے بھی اپنے المیمنان کے لئے مشکل بائے تک تکلیل کو دورڈ الکی اس کا بھریکی پیدیمیں جائے شہر کے متصد لوگ بھی تکلیل کی مائی شہر مصروف ہو گئے تھے۔ انجی بھی اطبر کا میری فوج ان افران سمبر کی تقارات نے اطبر کومشور دو یک رورٹ کے بدلاؤ ڈیٹیگر سے چاروں میری فور مناور کو اس کے انسان کو تکسیل کور چھا ہوگا لا چھی فور اصطوام ہوجائے کا سریکا میری کی کاس کا سال

پاپاتم دربار إبا بلید شاه کی طرف، بیاؤ، می دوم سرمت شئے بدالا دو تکیر بردو اکر آس باس سکا و ک شراع المان کرتا ہوائ " فرانس مرائے کیے اور مورد دولیہ شرک مجمولات کے ساتھ العربر رکھ ہے کر دربار بابا بلید شاہ کی طرف جا کا یا فرانس مرااسیت کی ساتھوں کے ساتھ آس باس کے گاؤں تھی اعلان کرتا تحویث

لگ شام بحک اعلان کیا گیاں گئی توفی تیجیش برآ مدہوا اس کے سب لوگ شہوف آئے۔ اس کے بعد او اس مراک مشورے پر اطهر نے قائد کی ڈویژن جا کر المیکم فوید پہلوان سے طاقات کر کے تکمیل کی آشدگی کی بابت بتا یا اورکشدگی وریخ کراوی دیسے شیروات کرٹ گی۔ اورکشدگی وریخ کراوی دیسے شیروات کرٹ گی۔

میلیے خون کے دشتے ہوتے تھے اب رشتوں کا خون ہوتا

23 اگزیر کوئی ہے ہی شعدہ بی خواہ اطهر کے کمر مجمع ہو گئے ۔ دور یہ کا قرال خوا۔ 24 مختلے ہو گئے تھے۔ مجراس کے منہ شہر دولی کا ایک اوالہ می تہیں گیا خوا۔ تقریباً 9 بچے اطهر کا سم پاکس فون بہنے لگا، اطهر نے سنادکوئی کمیر داخل۔

" بھی آنہارا اسیا کی ہوشک ہوں اور موت بھی ۔ آم ر گوگ کیل کا دھونڈ نے کی کوشش کر دے ہوؤ سوا آنگسار کا میں نے افواد کرلیے ہے اور دوران سے بھی تھی ہے۔ اس کل تند ساماست وہ بھی چاہے ہوؤ تھ پہلی لا تک رو ہے انتخاع کر تو ہے اگر کم نے خواج رائے تاوان کی بیر آم میمس مجموع کرنے کا مطلب کے جائے جموع کر دیں ہے، چاہ تھ جموع کرنے کا مطلب کے سرطے۔" مرطے۔"

اندهی محبت ہویا اندھا اعتبار دونوں ٹل کر انسان کو مجمری کھائی بیں گرادیہے ہیں۔

حزه نے فور آبڑے بھائی کوسائنگل پر بٹھایا اور تھانہ ني ؤوير ان الله على اور يوليس كوية تاون والى رقم كى بات بنائی نوید پہلوان دونوں بھائیوں ہے اس معالمے میں یو چھ پچھ کری رہے تھے کہ ایس ڈی ٹی اوصدرسر کل عظیم رضا بھی تفائے آ کے اور وہ بھی یو چھ چھوش شامل ہو کے اوراس معالم کے اعد مددرج کر کے دونوں کو کھر بھیج ویا۔ اس کے چھے در بعد عظیم رضا اور تو ید پہلوان بھی پولیس جیب ہے شہر بھنج مھئے۔ دونوں افسروں نے کوٹ مراد خال سے منیل باغ چوک تک کا معائد کیا۔ نہ فاصلہ زياد وتفا ندراسته سنسان تفايه اگرز بروئ ظيل كاخوا كيا مميا ہوتا تو واردات شہر والول سے مجھی نبیس رو عتی تھی۔ صاف ظاہرتھا کہ کوئی ایسامخص فلیل کو لے گیا تھا جے فلیل ملے سے جانا تھا۔ مکذ موقع معائد کرنے کے بعد عظیم رضا اور توید پہلوان اطبر کے گھر آ کر بیٹے مجے اور کھر لیے ا فراد ہے ان کی کسی نن پر نی رجش یا جائداد تناز عد کے ہارے میں ہو جو ماکو کرنے لئے۔ای دوران عظیم رضا کی نگامیں بوڑھے روت بر مرکوز ہو کئیں۔ انیس لگا کے وہ کچھ نتانا تو جا بتا تھا لیکن کی وجہ سے بتانہیں یا رہا تھا۔ نوید پیلوان نے روت کو اپنے پاس بلایا اور اے اعماد

"ماحي تى السيدي كى المواكلة المدوار على السيدي السيدي المراد الم

میں لے کریات چیت کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے

ہوں۔ "روے نے دو تے ہوئے کیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے مزید من کر جرت ہے

وہاں موجودتمام لولوں کے مندید تن کر حجرت ہے کھلےرہ گئے۔ شردت نے جلدی سے بات آگے بیرهائی۔

مروت کے جلال سے پات اکے لاحال۔ ''آپکر ٹی! دراصل ہات یہ ہے کہ کوٹ مراد قال کے بی www.pafbooksfree.pk

علاقہ میں میری کچھ جائیدادتی جس پر دہاں کے کچھ قبضہ مانیا کے لوگ قابعش ہونا چاہجے تھے۔لہٰذا میں نے فقیہ طریقے سے اونے پونے داموں میں بیز شما فروخت کر دگی۔ یہاں تک کد اس مودے کے بارے میں اپنے

بیون تک کو پھوٹیس بتایا''۔ '' • و جائیراوئی نے کتنے میں فروخت ک؟''عظیم

رضائے سوال کیا۔

" پورے سر والا کاروب شن" - "روت نے تایا۔ اب بات مجمدا مشکل نہیں تھی ، کی کو اس سود سے کا علم جو گیا تھا۔ اس نے کشک کو انو اگر لیا تھا اور تاوان کے طور پر پچاس کا کاروب دوسول لینا بیا بتا تھا۔ ،

بدلاوت اور بدلتے لوگ بھی کی کے موانیس کرتے۔

نے گورہ منطوبات ہے اب پیدستانگہ چھوٹا کئیں وہ گیا تقا بلک بین امور کی اطلاع اس کے مطلع مناساتہ اس کا طاق ہا اطلاع انسروں کو درے کی اطلاع انسروان نے قور اور کھر کی گیس والوں کو اس کیس میں شان کیل کردیا ۔ اس کے ساتھ ہی جم موبا کی تجریح فوان کر کے اطلاع ہے تھو ایس کے تاوان کا

23 سے 23 اگر پر کھ اطر کے پائی تاوان ن ما تک قوئی برابر آ سے رہے کہ اس مجروں کی چیال کرتی و مجی معلم بعدا کر یہ فون کر مروضا کے کی چی کا او سے کیا کہا تھا ان کید دو اس کر فرنسی ووا تو جائی ملی بید چھا کر سم کارڈ کینے کے کے مرابع کئی کے باری مجی کیا آن کو کا کارڈ کرٹی تھا۔ مرابع کئی کے باری مجی کیا آن کو کا کارڈ کرٹی تھا۔

مجور ہول کے دور عل جان سے اور اوگ دعا شامی دیں تو بدل خرور جاتے ہیں۔

وہ تم کا دا بھی لاہور کے بید کی طرحتی آئی ڈی وے کر حاصل کیا گیا تھا لیکن اس کی دیکشن کوٹ مراد خال جی ٹرلس ہوری تھی۔ مداف خاہرتھ کی اقوا کا اثر کھڑ کا کارٹھڑ کا تک لوگئ مختص تھا۔ بید کی مکمل تھا کہ تھیل کوکوٹ مراد خال کے جی کسی گھر میں چیدا کر دکھا گیا ہور کسی گھر میں چیدا کر دکھا گیا ہور

آیک فوجران نے جسے می ایناموہا کل تمرفوٹ کرانا شروع کیا تو وہ چھک کے عظیم مشاور عمان یا جھوا پی کا موابی پر پوسر کیشین ماہر مصلے کساس کا موبل کر وی تق من سے جانج کیا یار فون کر کے پہائی الاکھ وہی تق من سے جانج کیا ہار فون کر کے پہائی الاکھ چڑوی فوال مراتھا۔ چڑوی فوال مراتھا۔

22 سالہ فوال سمرائے یا ہے کا م الداحر کلی قا۔ نوال سمرائو میں میں دافع کورشند ڈرک کا کئی میں کی اس کی خلاص کھا تھا فوال سمرا کا مہر کی ٹیز بناہ میں کی اس کی فروش کیا جائے میں کے لوال سالہ قائد ان کی ڈویش کے جا کر اوچ چے بھری تو افوا کی داددات برت دریت شمی کئی گئی۔

داردات پرت: دیریت سس پیش کی۔ پید درامل نئین دوستوں کی بحزی تھی۔نوال سمرا بڑن ٹی مصلی ،اچیو مجبورا بُن ٹین مصلی اور اچیو بھورام بھی کوٹ

حرادی اپنے کئے کے ماتھ رہیج تھے۔ 19 سال آن آن معلی کے باپ کا نام احتر معلی تھا۔ باپ ہے دونوں می ایک این بھش پر توکری کرتے تھے۔ انچو کی نم 19 سال گلی۔ دو کوئی کام دام مذکر کے آوار کل میں زندگی گزار دہا تھا۔ اس کا باپ تھر میں مردہ جانون اخلیا کرتا شدہ تھے۔ بردود شام کوئیز کی میں میں تھنگ بھی تھی جی جی اور محلی آئی مول سے دیکار کوئیز کی کے بنائے تھے۔ بھی کے ان دو کھی کرکار دے کے لئے تاریخ کی کس کرتے ہے۔ کیا سی کی اور کا دوریش تھائی ٹیمن سے تھے کئی کس کرتے

10 کو برای کا دور میں میں ماں میں میں ماں میں میں استخداد میں استخداد میں استخداد میں کہ میں استخداد میں کہ درگ کے دائے کا استخداد کا انتخداد کا انتخداد کا انتخداد کا انتخداد کا درکھے ہوئے ہیں گئی گئی ہیں کہ مارا دیا ہے کہ میں مارا دیا ہے کہ میں کہ انتخداد کا انتخداد کا انتخداد کا انتخداد کی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ انتخداد کی انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخداد کی انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخداد کی انتخداد کے انتخداد کی انتخد

شام کوروزاندگی طرح تحل محل کی اقرائ اسمرا نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی ۔ انجواجورا جس کر بدلا۔ آئی برقی آراد مجل کا ان مجالوں کا کہارٹ ٹی ٹیس مواد۔ ''تھور سے بھر حمل جید ہاتھ میں آئی ''ٹی ٹن نے چکی کی ''اس کئے' باوجور سے بھٹے حال مجوم رہے جمع نہ دوستر والد کھرور کے کہا آئی میں کے جوانہوں نے تھرین چھیار کے ہیں''

"مشیل نے تو خوصلہ کراہا ہے" ۔ فرال سمرائے باری باری دونوں دوستوں کو دیکھا۔" اگرتم لوگ بھی جست کرلو قرسترہ لاکھ بھل سے چندہ لاکھ دوسیے اعلامے او سکتے ہیں"۔

یھرٹو ال سمرانے تکیل کو افوائر کے تاوان وصول کرنے کا منصوبہ دوستوں کو بتایا تو وہ فوراً اے مملی جاسہ بہتائے کے لئے خوتی خوتی تیار ہوگئے۔



المع الحركماني اورقاري كافان عضب كالرفت

الله على المركزي كهاندول ك المحريرية كونا ممل السود كرنا موارا.

2 11.5555275 minut of mily wife of a property ?

. Falanovice with a little and the

رکے ہیں۔

اعازام فرات

(SIJE 21)

جاسوى داعيست بيل يشتزكرا في

رویہ جتنا بھی کر جائے تکرا تنامجھی نہیں کریائے گا جتنا رویہ کے لئے انسان گر چکا ہے۔

منصوبه تويورا تنارتهاليكن أنبيس انتظارتها مناسب موقع کا۔اس کئے وہ تیوں لگا تارگھات میں لگےرے۔ فكيل كواغوا كرنے كاموتع 22 اكتوبركون 10 بج تب ملا ب قلیل کھیتے کھلتے سٹیل ہاغ مرکز ہے ماہر آ حما ینوال سمرائے آئے پڑھ کراے گودیش اٹھالیا اوراہے لیے جا کر کھے دور کھڑ ہے ٹن ٹن اور اچھو بھورا کوسوئپ دیا۔ وہ لوگ پسکٹ اور حاکلیٹ کا لا کی دے کر قلیل کو لی آ ر لی نیم ر لے گئے۔ آگے کہا کرہ ے ریکے ہے طحافا۔ کالی مضبوط ڈوری ہے شکیل کا گلائس کران تینوں نے اس کائل کردیا۔اس کے بعدلاش کو وہں گڑھا تھود کر دفنا دیا۔ اینا کام نیٹا کرا لگ الگ راستوں ہے وہ تیوں شہراوٹ آئے۔ تب تک شہر میں تھیل کی آمشدگی کا غل مج جا تھا۔ نوال سمرا کے بیان کے بعد ٹن ٹن ادراجھو بعورا كوبيحي مُرفيًّا ركرالها كمها اور كم جنوري 2014 وكوملزمون ك نشاعدى ير السن كى برآ مركى كے لئے لى آر لى نبركى کعدائی کرائی مٹی تو وہاں بسکٹ کے پکٹ کا ربیر اور چیم وں کی شکل میں تکلیل کے کیڑے تو قل مجے محر لاش نہیں لی، لاش کوش ید گیدڑ ووسرے گوشت خور حانور کھا یسے نہ ہونے کی مجبوری ٹروت کا کنید پرداشت کر

ر ما تھا۔ گھریں پیسآیا تو اس کی مصیب بھی اس نے و کھ لی۔ بہر حال تادم تح بر تینوں ملزم جیل میں تھے۔ تعلق مو دوطر فہ ہوتا ہے لیکن دل برگز ر نے والی وار دات کا انداز مخلف ہوتا ہے۔ بھی کئی کے لئے تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور کوئی جان ہار جاتا ہے۔

امرا يَّلْ هِيهَ يَجْنَى مِعِما دَكَى المُعَدِقُ لَهَا فَيُ بنگل ميث - 2

موساوکی کامیا بیون کا زیاده تر انحصار کر وفریب، جموث اور بلاكؤن برموتا تفااوراي ويدسه امرائل زنده ره سكا



لے اور اسک صورت حال میں کہ دوشت گردات او گرا۔ لی افوات ہے کام کرنے میں مددگان ایا ت ہوگ۔ انسانی جم کی حمادت سے کام کرنے والی اس چپ کا راہد سمانا کئے سسلم ہے، رہے گا جم سے اس چپ کا پیشے رائے میں کی موجود کی کی میسک امراغ لگانے میں فوری مددل سمج کے کہ کو کھم کیسی کہ سازت کا کہنے میں فوری مد مانا سائے کہ کی کو کھم کیسی کہ سازت کا ہے۔

میں داخل کروائی یاشیں۔ ای دوران کچھو گر سائل ساہنے آ گئے اور سارہ کی خوشنووی حاصل کرنے کا کام درمیان میں بی لٹک گیا۔ ببلا اہم آ بریش جس کی بالوی نے خوشدلی سے منظوری دی وہ قبرص میں جاسوی اڈا قائم کرنے کا کام تھا، بدابتدا مل جائ سے دومیار ہو گیا۔ دو ایجٹ جو ہجیروں کے روب میں وہاں تعطیلات کزار نے مجئے تھے، قبرص کی چیونی می لیکن انتها ئی مستعد و بیدار عیو . نی سروی نے بے نقاب کروہ کے۔ آمیوں نے اٹی رہائش کے لئے جوا یار شنث کرائے بر لیا ہوا تھا، وہاں جھایہ مارا کیا اور ماری مقدار میں مائی فیک آلات پکڑے گئے جن ہے قبرص کی وفا کی تنصیبات کی حاسوی کے نقشے اور اس کے بمبائے ترکی کی حاسوی کے منصوبے برآ مرکز لئے گئے۔ بالوی نے اسے ایجنوں کی ربانی کے زاکرات کے لئے اپنے ڈیٹی ڈائر کمٹر کو قبرص بھیجا۔ وہ بعد میں سوچتا ہوگا کہ کاش وہ خود جاتا۔ اسرائنل کا صدر ایزر ویزین (Ezer Weisman) قبرص کے صدر بیا فکوس کلارڈز (Biafcos Clerides) کا ڈاتی ووست تھا (اپنی جوانی کے وقول میں دونول نے راکل ائزفورس کی نوکری کی تھی۔ ویزین نے اپنے چیف آف شاف کوتبرس بھیجا کہ ہٹھے حلوے کا مزہ چکو کرآ ئے۔ بھر ہالوی کو بلا کر اس کی ایسے طریقے ہے خبر کی کہ شاید نیٹن ياموسف يالوين شي شدلي موكى .. اس کو آگلی شرمندگی اور بریثانی اس وقت انعانی

میں کوئی شکف شد تھا کہ ہالوی سفارتکاری کا تنكيم جمده مابر تما- اس في 1994ء ميل اردن کے ساتھ نداکرات کرائے اور اس کا معابدہ كرانے ميں مركزي كروار ادا كيا تھا۔ وہ الملي جنس كى سرگرمیوں سے کئی سال دور رہا تھا۔ اس کے موساد سے قطع تعلق ہونے کے بعد ہے ادارے میں مسلسل خرابال درآئی تھیں اور وہ رو بدزوال تھا۔ سینئر اضر کشرول سے باہر ہو بیکے تھے اور اپنی اپنی تر آل کے لئے جموئے ہے آ پریشنوں کے رعوے داخل کرتے رہے تھے، حالانک ان میں ہے اکثر وسطی عمر کے لوگ دفتر ہے ماہر تکلتے ہی نہ تھے۔ کیا ہالوی ان سے تحق کے ساتھ ننٹے کی جراُت کر سے گا؟ کیا نے ڈائر بکٹر جزل کے پاس وہ تجرب اور ہتر موجودتها كداوار ، كے طاز من كے حوصلے بلند كر سكے؟ برسل میں کاک ٹیل بارٹیوں اور سفارتی سرگرمیوں کے ودران اس نے شاید مجنی سوچا مجی نبیس ہوگا کراہے ایک ایے ادارے کی قیادت کرئی بڑے گی جو تای کے کنارے اور جس کے ماز شن اشعفے وہے کو تیار ہٹھے تھے۔ ہالوی کو آ پریشنل فیلڈ کا بھی کوئی ذاتی تج یہ نہ تھاو ماضی میں اس نے موساد کے ساتھ جو وقت گڑ ارا تھا، وہ دفتر کام،میزکری کے گردگز ارا تھا اور دوسال میں وہ کچھ كريخ كا؟ يا اے وہال كف اس لئے لگايا كيا تھا كہ يتن یا ہوجو پچھ میا ہے، بیاس برر پرسٹیس کرتا جائے یا اس کی بوی سارہ کے احکامات کی حمیل کرتارہ۔ اسرائیل احملی جنس کمیونی میں سارہ کے کردار بارے بھی چہ سیکو ئیال ہو رہی تھیں کہ یاطوم کونگلوانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا کیوں كەرەشروغ سے بى اسے ئايىند كرتى آ رىي كىي۔

ہالوی نے سارہ کوخوش کرنے کا لو ایک طریقتہ

ڈھونڈ لیا۔ اس نے وز براعظم کی بیٹم کو ایک میکرو جیپ

پیش کی جوموساد کے سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری میں

تارک تھی۔ اگر سارہ اے اپنے جسم میں جلد کے یعے لکوا

www pdfbooksfree pk

یڑی جب اس نے ایک نے آپریش،صدام حسین کے فل كم معوب كى منظور دى، جب صدام في افي داشتہ کو ملنے جانا تھا۔ اس تفیہ منصوبے کو اسرائیل کے ایک اخباری نما کدے والنیک" کردیا گیا اور رپورزنے تبرے کے لئے وزیراعظم کے وفتر سے رابط کر لیا۔ چنانچ بيمنصوبمنسوخ كرنا پرااور بالوى في اي آب كو

بے بارومددگاراورایا جی محسوس کیا۔ كى بفت تك كرم مزاج وزيراعظم تين إيون بالوی سے رابط قائم نمیں کیا سوائے چندا ہم مواقع کے۔ نومبر 1998ء کے آخر ش ترکی وزیراعظم بلندا بجویت نے نیٹن یا ہو کو ٹیلیفون کیا اور ہو جہا کہ کیا موساد کروش لیڈرعبداللہ اوکلان کو پکڑنے میں مدد کرسکتی ہے، جے ونیا ك بهت سے ممالك نے پہلے تى دہشت كرو قرارو ب رکھا تھا۔ ترک اپنی مرز مین کر 30 ہزار لوگوں کے قل کا اے ذمہ دار بھتا تھا۔ تق یا 20 سال ہے زائد عرمے ے اوكان كى كروش وركرز يارنى، لى كے كے (PKK)

نے ترک کے ظاف گوریا جنگ شروع کر رکی تھی۔ او كان 12 مين كروول كے لئے خوو مخارى حاصل كرنے كا ومويدار تما جنهيں الليتي حقوق جيے إلى زبان ص تعليم اورنشر واشاعت کی اجازت حاصل نیتمی۔

او کلان ترکی کی سیورٹی مروس کی محرفت ہے

آسانی سے بچتا جلا آرہا تھا۔ وہ ایک ایبالیڈر تھا جس نے اپنے لوگوں کواپے بحریش مبتلا کر رکھا تھا۔ ہر بچہ، بوڑ ھا، جوان ،مرد ،عورت اس کی خاطرا بی جان کی قربانی وين كو جرونت تاررية تهال بهي دوكرد اكش ہوتے اس کی تعریف کے حمن گاتے رہے تھے۔اس کی تقريرين اين لوگون على اتناجوش و دلوله پيدا كرويق تھیں کہ وہ ترکی بالاوتی ہے تکرانے کے لئے ہمہ وقت

ای نومبر میں اوکلان ماسکو (Mosco) میں میل

القاتون كے بعدروم أحمادانى كى حكومت في اے ترکی کے حوالے کرنے سے اٹکار کر دیانیکن ساتھ تی اس کی سای پناه کی درخواست بھی مستر دکر دی۔ قبل ازیں جر من حکومت کے جاری کردہ وارنٹ پر جعلی یاسپورٹ يرسؤكرنے كے جرم ميں حراست على ليا كيا تھا۔ بعدازال جرمن حكومت في اس كى حوالكى كاحكمنامهاس خوف سے والی الے ایا تھا کراس سے جرمنی میں بھاری تعداد میں مقیم کردش کمیونی میں اشتعال مجیل جائے گا، لبُدُ الوكلان كوربا كرويا كيا تفاريكي وقت تفاجب ترك ك وزير اعظم بند الحويث في نيتن يا بوكوسليفون أيا تق-اسرائیل بڑکی کے ساتھ اپنے سفارتی اور مختلف اہم نوعیت کے تعلقات کو ریجن کس اٹی بقاء کے لئے

بہت اہم مجمعا تھا۔ بینن یا ہونے وعدہ کر آیا اور بالوی وصم دیا کہ او کلان کو و حوثد تكالا جائے۔ اس آ پریشن كا نام "بيك آيريشن" ركعاميا كيونكداس يسموساد كالوث ہونے کا ذکر بھی تیں آٹا تھا۔ ال أوريش كو كودُ مام "واجيَّ فل" ديا كيا- ال

آ پریشن سے ہالوی کوانے عراق کے اندر شروع کے محے آ يريش ك متاثر مون كا خطره بيدا موكيا كونكه ده باغي كردول كے ساتھ أل كراہے ايجنول كے ذريع صدام حومت کو غیر متحکم کرنے میں معرد ف تھا۔

موساد کے جیرا کجنوں کوروم روانہ کیا گیا۔ ان میں

ایک مورت بیت لیویجا اور دو کمیونلیش کے ماہر ان بھی شائل تقے۔

موساد کے ایک محفوظ ٹھکانے پر رہتے ہوئے موساد کے ایجنول نے اوکان کے ایار منث جو ولین کے قریب واقع تھا جگرانی شروع کر دی۔ خاتون ایجنٹ کو الیمی طرح سمجها دیا گیا کدوه کی بھی طریقے ہے اوکلان ے رابطہ قائم کرے۔ یہ وہی طریقہ تھا جو کئی سال یہیے اس شر می ایک دوسری فاتون ایجث نے مورد یفانی

ی تیم بھی جمرات 5 قروری کو کینیا کے وارانگوست ٹیرولیا تی گی۔ لیٹمیا اور امرائیل کے درمیان گزشت و اپنیل میں کی مد داور آلیلی مین ایکٹیسوں میں اطلاعات کی آرائی کی مد داور آلیلی مین ایکٹیسوں میں اطلاعات کی آرائی خوامین میں میں کی کینیا کے اعداد مرکز میں کی نظریا بھی کو دومرے میکوں کی کینیا کے اعداد مرکز میری سے آگاہ کر قدر مہارکور تھی اور ضوعی دوجہ دی میانی اور خیری نے موساوکور تھی اور ضوعی دوجہ دی میانی اور خیری رکھنے کی اجازت دے کی گئی۔ کی کینیا کی تحقیم کر انجانی کے سیستھ اور بھی کینیا کی تحقیم کر انجانی کا سیستھ اور بھی کینیا کی تحقیم کر انجانی در سے تھا تھا۔

لئے ہمدوقت تارہ تی تھی۔ موساد کی قیم نے جلد ہی اوکلان کی تیرولی میں مونانی سفار تفانے کے احاطے میں موجودگی کا سراغ لگا

موصاد کی نیم کے فقہ گفتگو شئے کے ماہر، بھائی سفارتخانے سے باہر جانے اور اندرآنے وال ہرفون کال کوئن دہے تھے جمک سے واقع ہو دہا تھ کہ بھائی حکومت بھی اسے استے ہاں بناہ وسنے سے انکار کر و سے

مومواد کے جس ایجنٹ نے کرد سے بار میں الما قامت کی گئی، ایسے کام مگل جنہ گیرسال نے کرزہ سفادتا ہے مگل کیلیٹوں کر کے تمایت ایم یات ہیں۔ کے باہر بالیا۔ ایک وقد کھران کی بارش طا قلت ہوئی۔

ا يجن نے كروكو بتايا كه اگر اوكان حريد يكه عرصه سعند تخانے کے احاطے میں رہا تو اس کی زندگی خطرے یں یو جانے گا۔اس کی بقاءاس شن تھی کدوائی ایے لوگوں، کردوں میں جائے لیکن ترکی کی بجائے عراق، اس کے وسیع جنگلات میں وہ محفوظ بھی رے گا اور این لوگول کو دوباره اکشانجی کریئے گا۔ بیابیامنعوبہ تھا جس ر اوكلان في غور وككر كرنا شروع كر ديا اور موسادك سرويلنس تيم نے الي بات چيت كى بھي\_موساد كے ا يجن نے كرد كوسمجمايا كه وہ اوكلان كو قائل كر لے كه وہ ماہرآ کرمنعوے کی تنصیلات مطے کرے۔ بالكل ساده اور جان ليوا يعنده تباركرلها كما\_اب

شكار بننے كے لئے كتنا وقت ليتا ہے۔ موساد کی سرویکنس ٹیم کو یونانی وزارت خارجہ اور سفار تحانے کے درمیان رید ہو پیغامات سے اندازہ ہور با تھا کداب معاملہ چند دنوں کا ہے کدسفارتی احاملے کے عک آئے ہوئے مربان اے باہر کے وروازے کا راسته و کھانے پرمجبور ہو جا تھی گے۔ ایک پیغام ، جس پر واضح تفا" صرف سغير صاحب كي الوجد كے لئے"، يوناني وزيراعظم كوسائي يميش في كها تفال "اوكلان كي سفارتي ا حافظے بیں لگا تارموجودگی، نونان ش سیای بلکه مکنه طور برفوجي تصادم كوجنم دے عتی تھي"۔

صرف ال بات كا انتظار تماكه ادكلان ال يعتد ع كا

امکی منے نیرونی کے ولن ائر پورٹ پر ایک طیارہ فالكن 900 ، النيخر مكثو جيث لينذ كيا۔ يالمث نے بتايا كه وه چند کاروباری لوگول کوا چمنز میں منعقده کانفرنس میں - ا ت ک کے آیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رمعالمہ اے بھی بحث ظلب

ہے۔اوکلان کے جرمن وکیل نے بعدازاں وحویٰ کیا کہ

''اوکلان کوئملی طور پر دیمکیلتے ہوئے سفارتی احاطے ہ ہا ہر تکالا گیا'' لیکن کینیا کی حکومت اور یونانی سفایتی نے

ے باہرنکل کیا تھا اور اس نے اپنے میز باتوں کی بات کی بروائیس کی تھی۔ ایک بات یقی ہے۔

میے ی ایر یکو جیت کے نیرولی سے برواز مرى، اوكان اس يرسوار تفاد جوتى ال ف أبينا ال فضائی حدود سے باہر جو یکی تکالی، سوالات شروع ہو

کا کہنا تھا کہ وہ جارے مشورے کے برنکس خود ا حالطے

کیا موساوٹیم نے اپنی روایت بر عمل کرتے ہوئے او کان کو احافے سے باہر آتے ہی الی دوائی کا ایکش لكاويا جس سے اس كى قوت مدافعت ختم ہوگئى؟ كيا انہوں نے اوکان کوسڑک پر چنتے ہوئے اٹھالیا تھا، جیسا ک موساو کی ایک دوسری قیم نے بیوس آ ترس میں اوڈ ولف آ حمین کوئی سال پہلے افعایا تھا؟ کیا کینیا کی انتظامیہ نے ا بی سرز مین پر بین الاتوای قوانین کو بامال ہوتے ہوے ويكمااورة تحسيل بندكرليل؟

اوکان کے ایک ترکی جیل میں خونے جانے کے چند کھنٹے بعد وزیراعظم بلند انجوت نے انتہالی مرت ے ٹیلی وژن پر آ کر نیرولی میں کامیاب ترین انتملی جس سرویلنس کی جمره روزه کامیابی کا قوم کومژ وه سایا۔ اس نے موساد کا ڈ کر تک نہیں کیا۔ اس نے اسے اصولوں کی یاسداری کی۔

موساد کے مریراہ افریم بالوی کے لئے بیا مالی ال حاسون نبیٹ ورک کے فاتیے کے نتیجے جس ماصل ہوئی جو کردوں کی مدداور تعاون عراق کے اندر سر گرم عمل تغابه وهموساد کا کوئی پېلاسرېراه نه تفاجواس بات پر متعجب تھا جبکہ وزیراعظم تین یا ہوگ' ' کرائے کی بندوق' **'** کی بالیسی آئندہ دائے وقتوں میں حاسوی کی و نیا میں کیا - San / 1x2 & C

آ پریشن کی اس کامیانی نے ایک اور اہم اور

235

حاس کا اہم خیاد رست رہنما خیال کیا جاتا تھا۔ امریکن انگیا جس الجنسی ہی آئی اے کے ڈار یقت ولم کوئن کے لئے ایک رپورٹ جارگ کی ہے جس ک مطابق امرائکل کے اس رسیرجی الشیفیوٹ جس آئے کل ایسے چھوچھوز جارگرنے کے لئے سائندوان اور

طان امراعل کے آئی ریزی اسیوٹ بی ای مل ایسے قانو چیز تیار کرنے کے کئے سائندان اور ریم چرو دکوشکر کرر ہے ہیں جرمینہ ملک ریسری کی خیدد پر بر جو ایون کے طاف استعمال کے کئے مختلف وامرکن اور جرائم اور بیکٹیر یا پر مطلس جوں کے ادر معرف کر بیان پر جرائم اور بیکٹیر یا پر مطلس جوں کے ادر معرف کر بیان پر جرائم اور بیکٹیر یا پر مطلس جوں کے ادر معرف کر بیان پر

اس دورت کا خاتسان الفاظ پر کیا گیا ہے کہ یہ
ریسری ورک ایک اپنے ابتدائی مرحلے علی ہے اور ال
بات کو جائے کی کوشش ہوری ہے کہ جن لوگوں کے زخرہ
طیوں کے اعدو وائری یا عیشیریا واقل کئے جائیں گے
ان کا ڈی این اے کس معد تک حائز یا تھولی ہوگا۔
ان کا ڈی این اے کس معد تک حائز یا تھولی ہوگا۔
آشٹیوٹ نے اپنی اس تازہ قرین ریسری کی خیاد ال
ترکی ہے چروجی افریق علی کئی انتیاز کی ایک ہے
ترون کا لون کو نشانہ بنانے کے لئے شرون کیا گیا۔
تہ

سال منظ بلا سے جوئی افریقہ میں برمراقتد ار آئے کے بعد دبال پر قریبہ کتے 'مردو' یہ خاندین دہا کی لیاراؤی میں کام کرنے والے سائنسوان امرائش آ میں میں میں میں مرکزے والے سائنسوان امرائش آ

اکر دیری کے حقر مام پر آئے کے سرتھ ہی ہر طرف غفرے کی ممنیتان جینے بکیں دور امرائیل سے ادر مجی اس کی مخالف شرق کی انگذائیک میں برجی قا نازی جڑکی نے بعود ہیں کے لئے شروع کی محل رازی بالم بالک بار کھنٹ کے دائے طور پر کہا۔

" ہم ایسے ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت نبیس ریکت" درثے عمل ملاقات 5 کا توجر 1992ء کوارائل قوی ائز لائن ایل ال کا ایک کار گر جیٹ ایمز ذکتر (Amsterdaml) کے قریب ایک رائش بلڈنگ سے گراسای قالے جھیل (Schipol Airport) اگر پورٹ کے قریب واقع تحی، جم میں 18 افزاد ہلاک اور درخوں ڈکی ہو گئے

يراسرار دانعه كولى منظرين وتكبل دياتها جوكه بالوي كو

ك نتيج مين المشاف مواكر البيب كواح مين ايك

ريس مينز كے اعدر سائندان موساد كے قاتل يونث

کے لئے بہت سے دوسرے خطر فاک کیمیکڑ کے علاوہ جمارشی ہتھیار بھی تیار کرنے ٹی معموف ھے۔ کل ابسیٹ جم سرکز سے 12 سمبل جنوب شرق میں امرائنل کا ''المشیئیٹ برائے پیولوشیل ریسری'' واقع نے میں سازنہ ارائنل کا آزاد روٹر ما فالا اتھا۔

واقع ہے۔ یہ بیان امرائل کی جہدورجہ وقائی تھیات کا ایک حصرے یہ اس کی المیاز میں ادر ورکھائی شمیر ہے جم حمر کے کیاوی اور جرائی مقمل رائے والد ایک دو کیسٹ اور سائندان ہیں جو کی وقت روکی کی کے لی کی (KBG) اور شرق برخی کی اٹیلی میں بینجش "مائی" کے لیے کا م کیا کر تے تھے سینکی ہو دو کیس دو کینکی تاریک کیا تھی کہ کی کیا کر تے تھے سینکی ہو دو کیس دو کینکی تاریک کیا تھی جس سے اور ایک می فالد حضال

ایسے می جھیاروں کی عام مال اس اول ایس کے گورگو بیٹ میں شال آقاء 1992ء اس کر اگر کارگر اس راست کو جاہ اور اقتصار کی 114 کی اور الکٹر گل ادر کس میں سائڈ وائٹر دیوراک اور الکٹر گل اور سب خور کا کے 12 مدد ڈی ایم ان (OMM) سارین گئیس کے ڈور میر ہے۔ یہ میشیل نے 25 کی گئی سوائل میسی کے ڈور میں تھے۔ یہ میشیل نے 25 کی گئی سوائل میسی کے احتمال کے لئے تھے۔ انگویئیسٹ میں ایک میسئے کی وائٹر کی انگری میشیل کس ایک میشیل کس ایک میشیل کس ایک میشیل کے اور انگری میشیل کے میشیل کے میشیل کے انگری میشیل کے انگری میشیل کے لئے تھے۔ انگویئیسٹ میں ایک

میشیل کی وائٹر کی ویڈری کے 25۔

1952ء میں سینت اور پھروں ہے ہے لیک موری المنظیف آئ میں موری المنظیف آئی میں موری المنظیف میں موری المنظیف میں موری دولار پر موری موری دولار پر موری موری دولار پر موری موری المنظیف کے المنظیف موری موری المنظیف کے المنظیف کی موری المنظیف کی موری المنظیف کی موری کی موری کا موری کی موری کا مو

ز بر لیے مادوں اور کیمیکل کے ساتھ معروف عمل رہے بین۔ بہان وہ موت کے اپنے اپنے سامان چار کرتے بین جن کے تصوری سے دو نظیم کھڑ جو جاتے ہیں۔ کھوں ممیں موت کی فیٹر ملا دینے والی زبر رہی، اشرائے فوراک کہ آلود وکرنے والے جزائے اور آخر اکس وقیر و

ایک اور لیمارٹری میں، جہاں سائنسدانوں اور
کیکی اجرائری میں، جہاں سائنسدانوں اور
کیکی اجرائی کر گئی انجنب، بلا ایک ، بلیسو
انجنب میں میں ایا درے تیار اور بہتے ہیں ان ایک ، بلیسو
انجنب میں میں ایا درے تیار اور بہتے ہیں ان بلیسی
وزائشہ، جس کی اضاب اور موگھ اگر یا مرف ہوا میں چوز کر
مرت میں جا کئی گی۔ وزائش میں کی ایجا کر رہ ایک
بلول کی جمل خال کی۔ اور یو کی کی ایجا کر رہ ایک
بلول کی جمل خال کی۔ بلو ایکنٹ می کار بری بلول
کی جمل ایکنٹ میں وزیر کی کیار وزیر کی بول
کی ایجا کی جمل خال کی۔ بلال ایکنٹ می کار بری
میں بودول کی۔ بلال ایکنٹ میں وزیر کی بیل
خال کی جدیا تائیز درے تاری جان کی گیر بلسط
کی ایکنٹ میں وزیر کی ایس

ہر سے بظاہر مصدی استینیٹ کی بے عمارت جس میں چھر کھڑکیاں می انقر آئی تھیں، اور انتہائی منسبت آف دی آرٹ مس کی سیرین کی حل گئی۔ ہر شینے میں وافظ کے لئے مخصوص کو وروز اور شاخت الازی میں سیمین کا دار جروفت برآ دوں میں گئے۔ کرتے رہتے جے عمارت کے بم بردف درواز ہے مارتے محمومی افزاعتین میں والے کے بم بردف درواز ہے کا دؤ بردوت پر لیکروشے میں کا دائے سے محملت تھے۔ اپر

کارڈ ہر روز نہدیل فروسے جائے تھے۔ تمام عالہ عن کی صحت ہر ماہ چیک کی جاتی تھی۔ ان کی خصہ ترین عالی جوٹی تھی۔ ان کے خاند ان کی بھی ای طرح چیکنگ کی جاتی تھی۔

اس المنظيدت كا ايك تعبير سرف موساد ك لئ تن اب جهما بتاركز تا في جام الحيل ما باست كي طرف عن على عاد وكروه افراد وكونكي كان وكونكي كان كركز كرك ك لئة استعمال كرن تقل بقد سال كودوان ادر المنظيدت كم جهلا لا يمان المركز هوت بالملك ودوان المنظيدت كم جلالا شماع المركز ووسائع لما كودون كردون المركز عن المركز المركز

عے۔ اسرائنگ کے اس فیے اشٹیوٹ بارے سب سے پہلا انگراف اس کے سابق مهرماد طازم رکا اورور کا آبار اس کا کہنا تھی۔"ہم سب جائے تھے کہ جوتیدی مجی آبار نیس میں الما جائے گا، زغو وائس کی ٹیس جائے گئے پائی الم ان کے تیم میں کو کہنا کی (دوس جائے گار کا ت کے جائے تھی کی کہنا کی روستان جاتا تھا چاکہ اس میک اور زیر ہے چھیا وں کو پر پہنا اور مؤتر خاکہ اس میک اور زیر ہے چھیا وں کو پر پہنا اور مؤتر

قانون كى سخت يابنديول كى وجد عد بمعى منظر عام يرندا

1999ء میں جب نیخ (Nato) افراق نے مریا
سرفان صفاح آتا تا کیا تو صوباد کے سریاہ الوالی نے
اس موقع کوئیست جائے ہو ہو الکی ماتفادی افران
کو طاقے کی صورت حال سے متعلق الحکی میں میں یا
کہ ملاقے کی صورت حال سے متعلق الحکی میں ایک میریا
کہ ملاقے میں ایک نے ایس مسلم فظار جود میں آکر اس
میں ملاقے میں ایک نیا اسسلم فظار جود میں آکر اس
کی بیشت کی طرف سے فطرے کا باعث بن سکما تھا،
ہوسکتی تھی۔ چہال ہے اس کے طاق دوشت کردی کی کا مردوا کیا کی
کوارٹرز میں اپنے ہالوگ نے برائل جا کرنے کے بیٹر
کوارٹرز میں اپنے ہالوگ نے برائل جا کرنے کے بیٹر
کوارٹرز میں اپنے ہالوگ کے برائل جا کرنے کے بیٹر
کوارٹرز میں اپنے ہالوگ کے برائل جا کرنے کے بیٹر
کوارٹرز میں اپنے ہالوگ کے برائل جا کرنے کے بیٹر
کوارٹرز میں اپنے میں میں سے حالا اتھی میں کیا دو

بی گزرتا تھا۔ وہ ہفتہ دار چھٹی بھی ٹیس کرتا تھا۔ اس سلسلے شما اس نے میٹر امیت کی یاد تازہ کردی۔

1999ء کے موسم بہار میں موساد کا باقی وسم اومروكى سائنة عماجس في امرائل اعلى جن سردى م مراسمتى كميلا دى- انتهائى احتياط اورمنعوب بندى ے موساوٹیم کی گھڑی ہوئی اور ذرائع ابلاغ کے ذریع وسع کانے پر پھیلائی رپورٹوں کی بنیاد پر دو لیبیائی باشتدول كولاكر في كريش كا ذمه دار تغبرا ديا كيا اوستروكل تے اعلان کرویا کہ وہ ان کے دفاع میں گواہی وے گا اور ثبوت ویش کرے گا۔ اس مات کے پیش نظر کر موساد كا سابق ايجن الملي جس سروى كو حادث س ببت يبل جيوز عيا تعاميد يكنا موكاكره عدالت على كيا جوت فی کرتا اور کیا گوائی و يا ب\_موساد ك ايك اندرونی وربعہ کے مطابق، میک کے مقام پرخصوسی طور پر قائم كرده عدالت كے كوائ كے كثيرے على كريے اوسروكي كود كيركر بالوى فصے ے ياكل موكيا تھا۔ بالوى کے خیال کے مطابق اوسروعی اور اس کے سابق ادارے موساد کے درمیان اس بات پر مفاہمت ہو پیکی تھی کہ اس کی زندہ رہنے کی طانت کے بدلے میں وہ موساد کو حزید براسال نہیں کرے گا۔ پہلے مالوی نے کوئی ایسا قانونی راستہ حاش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے اوسرو کی کو گوائل وے ہے روکا جاسکے۔تباے بتایا گیا کرایا كونى طريقة نبيل ب-

آخر ہالوی نے سوچا کہ اگر اوسٹرونکی عدالت میں پیش جواتو ووریٹا کرمنٹ کے لےگا۔

میں دادولادی کرفت ہے۔ مرحاد کے اعداد فی فلفٹار ادر انتری کے بیٹیے میں امرائیل کی دور کی دور کو ایسانی انسان ' (ملنزی ایسانی میں ایسانی کی میں داولاق اس کی ذہد دار ایسیکی) بہدت آسے کھل میلی میں بالوی کے لئے سرور کو الدواغ کہتے ہے پہلے اس کی سابقہ حثیث کی معال

آن کی جسانی اور دائی قوی پرداشت کا استخان تی اور ایس کی طرفید سے مجل اسک کوئی تجویز سامنے تیں آئی تی کر موساز کو دیا کو امرائیل کا خیر آئی کھی جیشیت سے دکھیا نفر کار دیا جائے ہے۔ آئی توں سے کر امرائیل آئی صدی میں اپنے جیٹالوی تاید کی جس کی قرعی قطر رکھنے کی طوروت

ہے۔

ایش ایم موساد کا آپیشن کرنے کا طریق یہ قا کہ

ایش ایم میں کرنے کا طریق کے اس ایک دفتہ

اپنی کا کہ ایک ایک دو دورہ دیائے بہت کرتے ہوئے

ہالوی کے کہا قال اس دورہ دیائے بہت کرتے ہوئے

مجھی کہائی گا ایک علی خال الحکیا اعظیٰ

مجھی کہن تی جم ایک علی دفتی کی اس الحکیٰ

مجھی کہن تی جم ایک علی دفتی اس کا طل اقتیار کریائے

جس کی موساد کا کردار "کا موسال جان" کا اور جس کے

ایس میں کو میں کو کرنے گا ۔

بارے مان وی سر سروے ۔ اب بیاتو وقت فی بتائے گا کہ ہائوکی کا بیٹواپ پورا ہوتا ہے یا موساد سرید پیک کی نگاہ میں ڈیل وخوار ہو گی۔ گی۔

اس کا دات و خوار کا فیرد بطدی ساسند آهی جب جون 1999 می بالیند کی محومت نے اسے ایک بر بین بیند کی اور در اکمیل و در شکل کر کے کا اشارہ دے دیا کینکہ بالیند کی تقدیر ایمنی ان شمل (htt) نے فقیر طور پر پہنا لیا تھا کہ مرام اور دی بائی نے بینچم اور دیگر بر پر بینا لیا تھا کہ مرام اور دی بائی کمیل کرتی بری میں اس کا کرتی ہور دیگر

ان نمل ، آلیندگی تھوٹی کی کیس اجائی مستعدادر بیدار و بوشیار انگی جس اجی ابی نفیہ تحقیقات کیا۔ مجرب حررب چی میٹر کر کر تی تی تاکی جدوی ایشی مطرب حررب چی میٹر کر کرتی میں کا جائے گیا قدار بین کر یا صور چیا کم کوؤیم کے بنایا گیا قدار بین کر یا صور چیا کم کوؤیم کے مرزی کر باج سے میٹر

جود عاص کر کے تھے کہ اس دیلے میٹین کہ دوی اسلوکی لیبارٹریوں سے چہانے گئے ایش بھٹریل کی آئٹری منول کے طور پر استعمال کیا جارہا قعال نے بھٹریل چہانے میں (Chelya Binks-70,700) کے پہاڑی طاقتے تھی واقع تھی اور ارز ایاس-16 لیبارٹری چیز ہائی لوگروؤ سابقہ کردی میں واقع تھی، چا

موراد کے میش افر ان عُل کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ چنکہ ایٹی بلاکت تجزیم مل چدری کا ہما، اعارے ایجنوں نے اس فدشے کے وہی تقر مانی سے تر چا تھا کہ مہادا یہ سلمان دہشت گردوں کے باتھ لگ جائے یا دومرے اس دش کے اور ک

قریب اینم بم موجود ہے۔ دوی باقع کی عدد سے موساد کا اپنی محتو ال سمگل کرچ بوری ویل کے لئے توثیر تن کا باحث بن کا باور در بیگ کے خاتمہ کے بعد یودیا کوس سے بیزا جما اللہ کیکٹر اب اینٹی تجمید اور محتول بازار شن " برائے فروحت" موجود ہے۔

این مرادی چربی کی اصل تیکسی سراغ کا سب عد در اداده می پریش قراس پریشیم اخیکی شد ند کیا به می کاراد این بریشیم قراق همید دنیال ماشندان چید ترین، شیدت آف آرند که آلات به در نامی تا بیری شده دانی میتویل کی فرق کهارتری سے جهانی کم به میشین کهارتری سدان

کا کہنا ہے کہ برایے بی ہے بھے کی چورکو پکڑ یا جس کی الگھیوں کے نشان کیس بھی جب ندیوں"۔

کین اس میں آو کوئی شیر نہ تھا کہ میں او کی شیر نہ تھا کہ میں او کوئی شیر نہ تھا کہ میں اور کے خطر برنت ہر اس کی سے بارے بھے ۔ بالوی نے جون کے فرورٹا عمی ان مثل کے سامنے اپنی مصائبان چی کی کرنے کے بالینڈ کا فقید دورہ کیا لیکن ڈی آشکی جس ایجنجی قائل نہ ہوگی۔ نہ ہوگی۔

بالوی دادش امراشل بختجا ادراچ نے نے وزیراعظم ایمیود باداک و تنایا کہ موسادانیا ایرین میڈ کوارڈرامرا کلی اگران ایل ال کے شیول اگر پورٹ پر دائع احاطے شم شفٹ کردی ہے۔

مرماد و بال سلط جو سال سے آپیش کر دی حی۔ اس طفظ کے کیکٹ کی دوسری منزل، جہاں شیدا تھا اور بتے مجدہ اسرائل مجما جاج قا، مرماد کے 18 اسروال سے بورسے بہر سے کی آپیش کی کا کرتے ہے۔ ایک اعدادی فروشید کے مطابق بالوی کی چذہ گئی۔ مصاف کی بہتر سے بعدہ کر مرماد کو ایکٹر سے لا سال مار قال باہر کیا جانا جیسا کہ برخاند کی تھی محکومت نے کیا تھا۔

قال بارو بو با بین اند مالی می وی ان کار یه مراد کا ایا فید ان که آس نے جریان لک کا می بغیر آبیش کی جری و سے اندن کے ماری تعلقات بگر کے۔ بدش ہے آگر مراد کوشیل میرڈ یا بڑا او لئون کے مواان کے پاس کئی ماسب بھر شکی دور باحثم کی محوری طے کے بعد برطانی ماسب نے ور باحثم فی لیختر ان بالان کے اس کئی دور باحثم ایک کو چال کر مرساوہ الگیٹیٹر میں فرق آ مد مدکیا بات کی کو کر کی بھی تقدیر کا کی بھی میں ان کو بھی کے میں مراد کہ کار کو کیسی تقدید کا کیا جمل کے میں میں ان کا میں کہ کے میں میں ان کر دور باحثم کہ کر کو بیشن تقدید کو میں بھی کو رکھ میں کہ آگر کی جے میں ان کو دوران بھی کو برطور کے میں کہ آگر کی جے میں کہ کے جو

اب يه فيعله مونا باتى قا كدكيا امرائل قوى ار

لائن الي ال مجى اپنا ذيره سيول سے لندن كے بيقر و اگر پورٹ پر لے جائے گا۔ الي ال كارگو برنس بہت بڑھ كيا تھا اور اس كے بيقر و آنے ہے اس اگر پورٹ كى

یز می آیا آورال کے بیشروآئے ہے اس ائز پورٹ کی تیارتی مرکزمیوں میں حزید فائدہ ہوسکتا تھا۔ ان ٹیل نے بیا بات ثابت کر دی تھی کہ موساد اور

ان میں نے بیات کا بت کر دوی کی کہ موساد اور ایل ال کے درمیان ایٹی میٹریل کی اسرائیل پہنچانے میں کی بھکت بھی اور اعدر بے دونوں ایک تھیں۔

دُی اٹھلی جنس ایجنی کو یقین تھا کہ موساد اینی میٹریل کی فریداری شروع کرتی، اگر اسے بحفاظت. امرائیل تک پڑھانے کا یقین نہ ہوتا۔

امریک نے مائی اسٹنٹ پیکرٹری دفاع گراہم پہلیسن جو آئ کل باود بھٹر پرائے مائیس اور بین الاقراعی کی الفقات کے وائر کیٹر میں ان کا کہنا ہے ' جرائم چیڈ یا دوشت کر دکوپ اس تو امریک کے ادر بھی ال موری سے مجھا جا سکتا ہے۔ موری سے مجھا جا سکتا ہے۔ لیڈا موراد چھی منظم اور مستقد انجلی جند ایجنی

کے لئے جے اسرائل عکومت کی سرپری اور بے تماشا مالی وسائل عاصل ہیں، شیول سے ایٹی میٹریل اسرائل پہنچانا کوئی مشکل کام ندھا۔

ایک فجر یعی لیڈی معلم نے اس بات کی منانت

کے بعد کدائ کے خلاف مقدمتیں چلایا جائے گاءان ٹیل کو تایا تھا کہ وہ ہو کرین سے برخی کے رائے اپنی

موساد کے افریقے۔ کواٹ وقت میں یہ متر اسیعت کے الفاظ میں۔ موساد کا اولی کارٹرہ اس بات کی اجازت کیں ویا تھا کہ اس کی آسائی سے شاخت موجائے۔ اسروشکل کی اشکا جس کیونٹی میں بہت سے اور لوگ اس بات کا احتراف

مدی میں میں موساد کس رفط ورب میں داخل ہوگی؟ کچھ خیس کہا جا مکا۔ کی کہ امرائش کے اعد موساد کے آپریشنوں کی نامائی دورے کہت تعمال معربی کا ہے۔ پرانے وقول مگل مدید بہت تعمال معربی کا محابیوں کا

رائے وقول میں ہدیات ندھی خوساد کا کا ممایوں کا زیادہ تر انتصار مر وفریب، جبوث اور ہلاکوں پر ہوتا تھا اورائ وجیسے اس ایک زندہ دوسکا۔

کین امرائل مرحدوں کے اردگر دعرب بمسایوں کے ساتھ اس کے بعد کیا موساد کے یہ پرانے تربے کام آسکیں مے۔ یہ وقت بتائے گا۔

لوٹ: بید اس سلیط کا آخری مفھون ہے۔ امرائل خلیہ ایجنسی ''موساڈ' کی اندرونی کہائی کے حرید منٹنی نیچرواتھات کاب میں پڑھے!

